www.kitabmart.in

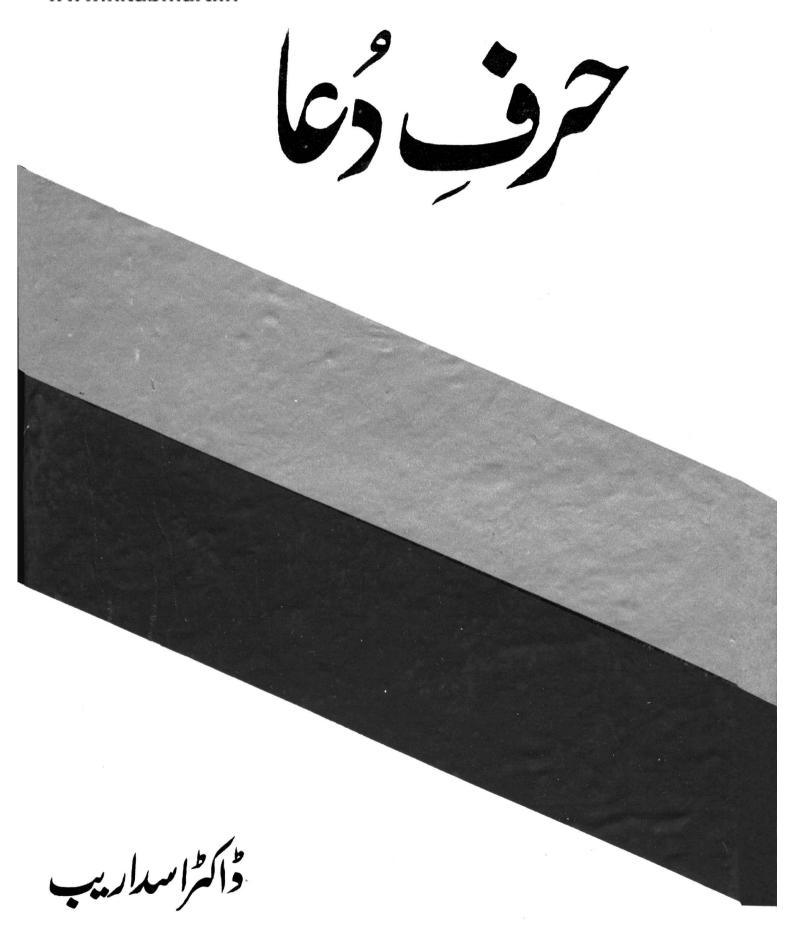

www.kitabmart.in

ژاکٹراسد ا**ریپ** 

|            |                          | ء مضامین :                                      | اس کتاب کے |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 4          |                          | : مقدمه كتاب                                    | حرف دعا    |
| 1.         | ٠                        | : دعا کی حکمت پر مباحث                          | حقيقت رعا  |
| <b>7</b> % | ي جو طلب حاجات           | : ان قرآنی دعاؤں کی تفصیل<br>کا موثر ذریعیہ ہیں | واقعات دعا |
| بیان ۹۵    | نعلق اور شکر کی اہمیت کا | : دعا اور شکر کے باہمی                          | ادائے شکر  |
| <b>^</b> 4 | نی چاہئے                 | : جن امور میں دعانہ کر                          | منعليفات   |
| 19         |                          | ادعيه ماثوره'ادعية القرآن                       |            |
| 9 •        |                          | استخاره                                         |            |
| 91         |                          | شبع                                             |            |
| 94         |                          | تشبيع فاطمه                                     |            |
| 91         |                          | تشبیع فاطمه<br>مسئله بدا                        |            |

## اس کتاب میں حاجت بر آری کے لئے جن دعاؤں کاذکر کیاگیا

خطا الغزش اور گناہ کی معافی کے لئے

محنت پریشانی مشکل اور بیاری سے نجات کے لئے

والدین کی بخشش کے لئے

جامع دین و دنیا دعا: زراعت تجارت المازمت کے نقصانات سے بیخے کے لئے

اولاد لی خواہش نے لئے

بیوْں کو رخصت سفرکے وقت حفظ و امان کے لئے

منزل تک بہ سلامتی پہنچنے کے لئے

مخالفول کے درمیان گھرجانے پر اپنی حفاظت و سلامتی کے لئے

وسعت رزق کے لئے

مقدے میں بریت اور فتح کے لئے

کی حاکم کے پاس جاتے وقت 'کامیابی کے لئے

حالت جنگ میں استقامت اور سربلندی کے لئے

سوار ہوتے وقت 'سفرسے بہ سلامت واپسی کے لئے

زیغ : یعنی دین کے معاملات میں عقلی و علمی وسوسوں اور متشابمات سے محفوظ

رہنے کے لئے

درود' تنبیج فاطمہ' استخارہ' خیرو برکت کے حصول کے لئے

www.kitabmart.in

بمخطيل التخون التحصي

و دو محارمه دعا اطمینان قلب کا ایبا راستہ ہے جو نہ کمیں ختم ہو تا ہے نہ کمیں بند۔ یہ ایک ایبا حق ہے جو ہر نفس بشر کو عطا کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایبی عبادت ہے جس کے لئے نہ وضو کی شرط ہے 'نہ لباس اور مقام کی 'نہ لیج اور زبان کی۔ یہ ایک ایبی نفیس و نازک اور لطیف روشنی ہے جس کو مقید کرنے کے لئے لب اور لفظ کی بھی عاجت نہیں 'دل کی پر اسرار اور خاموش زبان ہی (جس کے لئے لبوں کا لمنا بھی لازم نہیں) اس کے لئے کانی ہے۔ دعا ایک ایبا ہتھیار ہے جو ہر صورت میں 'ہر وقت ہمارے پاس رہ سکتا ہے 'جو مشکل سے مشکل مقابلے میں بھی بہ سہولت چل سکتا ہے۔ اس کے لئے نہ نیام کی ضرورت ہے 'نہ غلاف کی 'البتہ اس کی دھار کو صفی رکھنا ہوگا۔ اس کا صفی ہونا بس سے ہے نہ غلاف کی 'البتہ اس کی دھار کو صفی رکھنا ہوگا۔ اس کا صفی ہونا بس سے ہے نہ غلاف کی 'البتہ اس کی دھار کو صفی رکھنا ہوگا۔ اس کا صفی کی سان سے یہ بٹنے نہ غلاف کی آئے برابر ملتی رہے اور یقین کبریائی کی سان سے یہ بٹنے نہ بایل کی قوت و عظمت پر کامل اعتاد کرتے رہنا ہی اس شمشیر کی جلا ہے۔

جب کوئی شخص یہ کہتا ہے: "دعا قبول نہیں ہوئی۔" میں اس بات
کو انتائی بے بقینی کے ساتھ سنتا ہوں۔ کیونکہ میرا اعتقادیہ ہے کہ دعا قبول ہو
کے رہے گی اور شکر صلہ دے کے رہے گا بشرطیکہ دعا وعا کی طرح ہو اور شکر شکر کے ماند۔ ایک وقت آتا ہے کہ دعا یقینا تھم اللی بن جاتی ہے الا کہ معدودے چند حالتوں میں اس کا قبول نہ ہونا وقدرسے مشروط یا مخصوص کر دیا گیا ہو۔ لہذا میں نے اس رسالے میں قبول دعا اور ادائے شکر کے وہ تمام ضابطے لکھ دیے ہیں جو مجھے اہل عرفان کے تجربوں اور نیک نفوس کی روحانی ضابطے لکھ دیے ہیں جو مجھے اہل عرفان کے تجربوں اور نیک نفوس کی روحانی

اس رسالے کا اختیاز ہے ہے کہ اسے دعا اور شکر کے عام روابی طریقوں سے قدرے مختلف انداز میں لکھا گیا ہے۔ اس میں صرف ان قرآنی دعاؤں کا انتخاب کیا گیا ہے جن کا انسان کی روز مرہ زندگی سے قریب تر تعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں کہ دعا ئیں' ان دعاؤں کے سوا اور نہیں۔ کلام اللی' احادیث نبی اور اولیائے دین کی سیرت' میں بہت سی دعا ئیں اور بھی متواتر ملتی ہیں۔ خاص طور پر ائمہ اہل بیت' حضرت امیرالمومنین علی اور حضرت سید علی ہیں۔ خاص طور پر ائمہ اہل بیت' حضرت امیرالمومنین علی اور تطمیر نفس کا سیاد امام زین العابدین کی دعا ئیں ہماری روحانی و قلبی تسکین اور تطمیر نفس کا ایسا وافر سامان مہیا کرتی ہیں جس کی مثال بمشکل ہی کہیں مل سلے گی۔ بالخصوص ایسا وافر سامان مہیا کرتی ہیں جس کی مثال بمشکل ہی کہیں مل سلے گی۔ بالخصوص وہ دعا ئیں جو صدہا برسوں سے کتاب در کتاب لکھی چلی آتی ہیں اور ائمہ کرام سے مروی ہیں' جن کے اعتبار پہ بہت سی اساد بھی حاصل ہیں۔ جن میں سے چند کے نام یہ ہیں:

دعائے کسا (حدیث کساء) نور' کمیل' ندبہ' توسل' عدیلہ' سحر معروف' صباح' مشلول' من اظہرالجمیل وغیرہ۔

البتہ میں نے یہاں صرف ان چند قرآنی دعاؤں کو منتخب کیا ہے جن کے قبول کی سند اور طریق عمل پر خود قرآن مجید نے بھی گواہی دی ہے اور بیہ کہ یہاں نہ صرف ان روز مرہ ضرورت والی دعاؤں کا محل طلب ہی واضح کیا ہے بلکہ ہر دعا کے ان مکیانہ نکات کی تشریح بھی کر دی ہے 'جسے ان دعاؤں کی تعلیم کا اصل نقاضا سمجھنا جائے۔

میرے نزدیک دعا اور شکر میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ دعا کی تاثیر' شکر

ے مربوط ہے اور شکر کا صلہ قبول دعا میں مضم ہے۔ للذا اس رسالے میں طریق دعا کے ساتھ ساتھ ادائے شکر کے ان تمام غیر معروف مگر روحانیوں کے آزمودہ و لنشیں طریقوں کی نشان دہی بھی کر دی گئی ہے جو برتراز عموم اور ماورائے نظر ہیں۔ لیکن بیہ روحانی تصرفات کی ایک ایسی لہرہے جے عبدیت کی اطیف ترین حیات کے ذریعے ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے واردات قلب سے متاثر ہونے والے لوگ جن کے پاس عقل منیز سوزش قلب اور دل گداختہ ہے اس رسالے کے ذریعے اپنا مقصد ضروریالیں گے۔

( ڈاکٹراسد اریب )

## حقیقت رعا:

ہماری ہے زندگی دراصل خواہشیوں اور خیالوں کی دنیا ہے۔ البتہ اننی خواہشیوں اور خیالوں کے انبار میں چھپی ہوئی بہت سی ضروری حاجتیں بھی ہیں۔ ہم چاہے ہیں کہ وہ بسرحال پوری ہو کر رہیں۔ مجھے کامل بقین ہے کہ اگر ان حاجتوں کے حاصل کرنے کی باضابطہ کوشش کی جائے 'مادی اور دنیوی ذرائع کے ساتھ ساتھ ان کے حصول کے لئے روحانی' قلبی اور مابعد الطبعیاتی طریقے بھی درست طور پر آزمائے جا کیں تو ہے کچھ مشکل نہیں کہ وہ حاجتیں پوری نہ ہوں۔ اللکہ معدود چند ان میں ہے ایسی ہوں جن کا پورا نہ ہونا قضا و قدر کے تحت مخصوص کر دیا ہو۔ للذا ہمیں مایوس و پریشان ہونے کی بجائے ضرورت کی شکیل اور خواہش کی تدبیر کے لئے دعا اور دوا سے ہر دم وابستہ رہنا کی بجائے ضرورت کی شکیل اور خواہش کی تدبیر کے لئے دعا اور دوا سے ہر دم وابستہ رہنا

البتہ اس معاملے میں سب ہے اہم بات یہ ہے کہ یقین کرنا ہوگا کہ خداوند عالم اپنے وعدے سے پھرتا نہیں اِن اللّٰہ لا یک لیف الْمِوْلَ کہ اور جانتا ہوگا کہ وہ ہمارا پروردگار ہر بات محکم کہنے والا' اپنے ارادوں پر کامل مختار اور خلاق کون و مکان ہے۔ اس ذات بابرکات نے جو کچھ اور جس طرح ہونے کی خبردی ہے' وہ وہی ہو کر رہے گا اور اس کا ہر کہا بالکل حق ہے۔ مثلاً وہ بار بار اپنے بندوں کو یقین دلا تا ہے کہ مجھے اس طرح پکارو!

"تو سنتا ہے۔" آنگ آنت السّمِيْ فَ الْعَلِيْمُ (البقره) پھر ترغيب ديتا ہے: "تم منتا ہے۔" إِنْ كَ اَنْتَ السّمِيْ فَ الْعَلِيْمُ (البقره) پھر ترغيب ديتا ہے: "تم مجھے بكارو' بكار كے ديكھو' ميں ضرور سنوں گا۔ چاہے آہستہ آہستہ چيكے ہے' چاہے زور زور سے اعلانيہ' گرحد سے تجاوز نہ كرنا۔"

اُدْعُوْ ارْبَکُمْ نَضَرْعًا وَ حَفْیَهُ إِنّهُ لَا يَحِبُ الْمُعَدِيْنَ اور فرما تا

عَانِی قَرْیِبُ اَجْیِبُ دَعْوَ اللّه اع اِزّادُعَانِ (البقره) "بلاشبه میں نزدیک ہوں ' پکارنے والے کے ' ہر صدا پر لبیک کہتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔"

انبیاء کرام نے اپنی دعاؤں کے قبول کے لئے بار بار اپنے معبود ہے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ تو سمیع ہے۔ محل ضرورت اور خواہش کے اعتبار سے یمال خدا کے سمیع ہونے کے معانی محض ساعت تک محدود نہیں' یمال اپنے محل استعال میں فی الاصل بیہ لفظ قبول دعا کے معانی دیتا ہے۔ مثلاً بیہ کہ جب تعمیر کعبہ ہو چکی تو باپ (ابراہیم علیہ السلام) بیٹے (اسماعیل علیہ السلام) نے دعا مانگی۔

"اے پاک پروردگار! ہماری نسل سے آئندہ ایک رسول اٹھا...." یہ دعا مانگ کر پھر کمار بنا تنقبل مِنا اُنگ اُنگ السّمِیم العلیم العلیم العلیم (البقرہ)"اے ہمارے رب! توہی سننے والا 'جاننے والا ہے۔"

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی واقعات سے ساعت دعا اور قبول دعا کا راز کھلتا ہے۔ معلوم ہو تا ہے وہ خواہش اولاد بردی شدت سے کرتے تھے۔ چنانچہ اس بات کا نمایت عاجزی سے اقرار کرتے ہوئے کہتے ہیں

"جس نے بڑھائے کے باوجود مجھے اسلیل و استی دیے 'یقینا میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔" ران رہی کسیم شیع الدعاء (سورہ ابراہیم:۳۹)

چنانچہ ہر طلب دعا کرنے والے شخص کو اپنے پروردگار کا یہ وعدہ اپنے ذہن میں نقش کرلینا چاہئے کہ "میں ہر پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔" " مجھ سے دعا کرو (مانگو) میں قبول کروں گا' میں جواب دوں گا۔" وُقَالَ رَمْ کُمُ اُدْ عُورِی اَسْتَ حِثَ لَکُمُ (المؤمن : ۱۰)

بندے کو اپنے پروردگار سے قریب ترکرنے اور اس سے ہروقت ہر صالت میں مدد مانگتے رہنے کی ایی ہی دعوت سورۃ البقرہ کی اس آیت سے بھی ملتی ہے جسے آیت الکرس کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس آیت میں رب العزت کی خصوصاً اس صفت کو بیان کرنا کہ وہ ایبا معبود ہے جسے نہ بھی او نگھ آتی ہے نہ بھی نیند اللّٰہ اللّ

یہ صفت جمال رب العزت کے اختیار کو بلافصل اور متصلاً نابت کرتی ہے وہاں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ بندے کو اپنے پروردگار کی اس صفت کا یقین ہو کہ جس سے وہ طلب خیر کر رہا ہے 'وہ حی و قیوم ' ہردم باتی و موجود ہے۔ نہ اسے نیند پکڑتی ہے نہ اسے اونگھ آتی ہے للذا وہ اپنے بندے کی دعا ہردم سنتا اور مستجاب کرتا ہے۔

مستجاب الغت عام میں اس دعا اور ایکار کو کہتے ہیں جس کا جواب اثبات (قبول) میں ہو۔ گویا ہمارے رب کا ہم سے یہ ایک ایکا وعدہ ہے کہ تم نے بکارا تو مدد آ پنچ گی۔ البتہ یہ بات الگ قابل بحث ہے کہ پکارنا کیا ہے 'کسے ہے ' اور دعا' فی الاصل کیو نکر کی جائے۔ بالکل صاف اور واضح بات اس معاملے میں یہ ہے کہ دعا خواہش قلب کی انتما کا نام ہے۔ جب دل میں اک ہوک سی اٹھ' یہ دل طلب دعا میں مجل مجل جائے۔ دعا کے ہر لفظ کے ساتھ دل باہر نکل آئے' ذل طلب دعا میں زبان سے زیادہ دل بولنے لگے تب دعا ہوگی۔ بندہ جب دعا کرے ' تو اسے محسوس ہو جیسے اس کا وجود' دعا میں تحلیل ہو کر رہ گیا ہے۔

آنکھیں آنسوؤں میں نہا جائیں اور دل گرئی طلب سے جل اٹھے۔ اس لذت طلب کا نام دعا ہے۔ اس طلب' اس آرزو کو کسی خاص مقام سے مخصوص و محدود نه کر دیا جائے' نه مصلے سے' نه محراب عبادت سے' نه وضو سے' نه ملتزم سے 'نہ مشمد سے 'نہ حرم سے۔ دعا تو عبد و معبود کے درمیان سری اور قلبی تعلق کا ایک وسیلہ ہے۔ جس کے لئے نہ مقام کی قید ہے' نہ وفت کی۔ نہ زبان و بیان کی بنہ عقیدے اور مسلک کی۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ ہربندہ اللہ کا بندہ ہے ' سب کا خالق و مالک وہی ایک بروردگار ہے' اسی نے سب کو پیدا کیا' وہ ہر شخص کو بلا تفریق مذہب و مسلک' رزق' اولاد' خوشی' کامیابی' حسن' علم' شجاعت' سب کچھ دیتا ہے۔ للذا وہ سب کا رہ ہے 'البتہ سے کہ جو اسے نہ مانے اور اس سے نہ مانگے بیہ اور بات ہے لیکن جو اس سے مانگے' اور اس سے جاہے خواہ کوئی بھی ہو وہ اس کی سنتا ہے۔ ہاں گر طلب میں اعتداء نہ ہو۔ اعتداء زیادتی اور ظلم کو کہتے ہیں۔ اعتداء یہ ہے کہ وہ چیزیں مانگیں اور وہ باتیں جاہی جن باتوں کا جاہنا ہمارا حق اور ہماری ضرورت نہ ہو۔ ایسی خواہشیں ہوا و ہوس میں شار ہوں گی۔ ای اعتداء میں دوسروں کے لئے بلا سبب برا جاہنا بھی ہے۔ گویا اعتداء حدیے نکل جانے کا نام ہے۔ اگر طلب (دعا) میں زیادتی نہ ہو تو اس کا سنا جانا اور قبول ہوتا لقین کے قریب تر سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ اس کے سوا دوسرا کون ہے جو اینے بندوں کی دعگیری کرسکے۔اس لئے یقین کرنا ہوگا کہ ہر مانگنے والے کی دعا خواہ وہ کافرہی کیوں نہ ہو ضرور سنی جاتی ہے اس لئے سے ضروری نہیں کہ دعا کی کوئی خاص زبان ہو یا بچھ مقرر لفظول میں ہو یا ان مخصوص عبارتوں میں ہو جنہیں اُللہ کے نیک بندوں اور شریعتوں نے عام کر دیا اور قبول دعا کے لئے یہ بھی لازم نہیں کہ وہ قرآن مجید 'احادیث مبارکہ 'ادعیہ اہل بیت یا

وظائف الابرار سے ہی ماخوذ ہو۔ دعاکا معاملہ تو خالق و مخلوق کے درمیان رابطے کا عمل ہے لندا جب غیر مومن بھی اپنی خواہشوں کا اظہار اور آرزو کی طلب اپنے خیالی خداوں اصنام ارواح ویوی دیو آوں سے کرتا ہے تو اس کی بیہ خواہش بھی دراصل ہمارا ہی معبود حقیقی ردیا قبول کرتا ہے۔

طلب دعا کی اصل حقیقت' اقرار بندگی ہے۔ جب کوئی بندہ دعا کر تا ہے تو گویا وہ اپنے معبود کے روبرو اپنی عاجزی' بندگی اور بے بضاعتی کا اعلان کر تا ہے۔ یمی وجہ مجم صوفیاء' اہل سلوک اور عرفاء نے تنکیل بندگی کے لئے دعا کو لازم کما ہے۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نماز (عبادت گزاری) کے فورا بعد نعمت میں اضافہ کی خواہش کرنا اور طلب رحمت کا خواستگار ہونا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ گویا یہ طلب اجرت کرنا یا ستائش کا کوئی کام کرکے فور انعام مانگ لینے کا عمل ہے۔ ان کے خیال میں بیہ خود غرضی کا ایک انداز ہے 'مگر میں بیہ کہتا ہوں کہ ایسے معاملات کو سودے یا اجرت سے تعبیر کرنے کی بجائے ناتواں اور بے بضاعت انسانوں کا عزیز الحکیم رب سے اپنے لئے طاقت مانگنے کا ایک براعتاد انداز سمحمنا جائے۔ میرا کمنا یہ ہے کہ اس بات کو بہت کرور (بلکہ بے زور انسان) اور طاقت ور (بلکہ بے حد و حساب طاقت والے خدا) کی حیثیت کو سامنے رکھ کر دیکھنا جائے۔ اگر بے بضاعت انسان جو سخت ضرورت اور مشکل میں ہے' اینے معبود سے بھی اپنی خواہشوں کی محیل اور اپنی ضرورتوں کو بورا كرنے كے لئے نہ كھے تو پھر آخر كس سے كھے گا! بلكہ بعض روايات ميں تو یماں تک ملتا ہے کہ نماز کے بعد دعانہ مانگنے سے رحمت پروردگار نالال ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیہ بندہ میرا اپنی حاجتوں میں اس قدر مستغنی ہے کہ طلب

رحمت کو بھی مناسب نہیں جانا۔ یعنی بعض حالتوں میں سجدہ شکرنہ کرنا طلب رحمت نہ کرنا اور دعا نہ ما نگنا بھی ہے ادبی شار ہوگا۔ شاید بھی سبب ہے کہ حدیث مبارکہ میں وارد ہوا کہ: الدعاء مح الیعبادة و "دعا عبادت کا مغز ہے۔" البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی عبادت کا صلہ سمجھ کر دعا نہ کی جانی چاہئے۔ دعا ہر لیح مر حالت میں مر مشکل میں کرنی چاہئے کہ اس کے لئے یہ ہرگز لازم میں کہ صرف عبادت کے بعد ہی ما تکی جائے اگر واقعی ایبا ہو تا تو ایک دنیا جو عبادت (نماز 'روزہ ' جج وغیرہ) سے محروم ہے ' دعا کے حق سے بھی محروم ہو جاتی۔

ہاری بعض مفروضہ باتیں ایسی ہیں جن پر ذرہ سابھی غور کریں تو اصلیت کچھ اور کھلتی ہے۔ ایسی ہی باتوں میں سے ایک سے ہے کہ بندے کو اینے خالق و مالک کے کسی معاملے کو اجرت کی طلب یا جزا سے مشروط نہیں کرنا چاہئے۔ کہا جاتا ہے یہ طریقہ سوئے ادب ہے اور بندگی کے خلاف ہے مگر آپ غور کیجئے کیا ہی شرط نذر اور متنت کالازمی جزو نہیں ہے۔ کیا یہ نذر مانگنا' اور منت یوری کرنا' صلحاء و انبیاء کا و تیرہ نہیں رہا ہے۔ کیا نذر یورا کرنے اور عمد نبھانے کی ہاری شریعت میں سخت تاکید نہیں کی گئی ہے۔ کیا یہ کہنا شرط عمل کی صورت نہیں ہے کہ اے معبود میرے! اگر میری بیہ بات پوری ہوئی تو میں بیہ کام كروں گا' يوں كروں گا اور نذر دوں گا۔ ظاہر ہے سے نذر جو صدقہ ہے ال كى تقسیم ہے ' نمازوں کا پڑھنا ہے ' قربانی دینا ہے ' جج کروانا یا کرنا ہے ' مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ' یعنی یہ سب عہد' اس کام کے ہو جانے سے مشروط ہیں' جس کی ا پنے معبود سے التجاکی گئی ہے۔ اگر بیہ کام نہ ہوں تو یقیناً نذر و نیاز کے بیہ عمد بھی بورے نہ ہوں مے اور اگر بورے ہو جائیں تو ان وعدوں کے مطابق انسان کو

یہ کام سرانجام دینا ہوں گے بلکہ پروردگار کے ساتھ بیعے و شریٰ (لین دین) کی ایک داضح مثال ان آیات ہے بھی ظاہر ہوتی ہے www.kitabmart.in وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أَبِيِّعَاءُ مَرْضَاتِ اللَّه (البقرہ:۲۰۷)"اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی مرضی خریدنے کے لئے وَالْمُوَّالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلدَّيْنَةُ (التوبه:١١١) "الله في مومنول سے ان كي جانيں اور ان کے مال خرید لئے ہیں اور ان کے بدلے میں انہیں جنت (پیج) دی ہے۔" چنانچہ اینے رب سے اینے لئے کچھ طلب کرنا خواہ کسی بھی انداز' کسی بھی صورت میں ہو' مخلوق کا حق ہے کیونکہ وہ' وہ ہے جو سب کی طرف دیکھنے والا اور سب کی سننے والا ہے۔ اور تو اور 'خود شیطان کے بارے میں ہے کہ اس کی بھی سن گئے۔ اس نے کہا: "مجھے قیامت تک مہلت دے۔" قال أنظرُ نِي إلى يَوْم يُبْعَثُونَ (الاعراف:١٣) خدائ جواب ديا: كه "جا تج مملت دی" (تو ان میں سے ہے جنہیں مملت دی گئی) قَالَ إِنْكُ مِرَ، المنظرين كرشيطان نے كما: "ميں تيرے بندوں كو سيدهى راه بيٹه كر به کاؤں گا' پیچھے سے 'واکس سے' باکس سے۔" چنانچہ یہ اجازت مل گئ۔ اس اجازت کا پہلا وار اس نے حضرت آدم علیہ السلام و حوایر کیا' فَوَسُوسَ لَهُمَا الشيطان "ان دونوں كے دلوں ميں اس (شيطان) نے وسوسه والا-" بيه اور بات کہ شیطان کو دی ہوئی اس مملت کو پروردگار نے اپنے بندوں کی آزمائش کا

حکیم کا کوئی فعل چونکہ حکمت سے خالی نہیں ہو تا۔ پروردگار نے شیطان کو بیہ جو (مملت) کوشش کا اختیار دیا اس میں اینے بندوں کی آزمائش

ا یک راسته بنا دیا۔

(اختیار خیرو شر) کے لئے ایک مستقل معیار بھی قائم کر دیا۔ اِنّا ھَدْینَاہُ السَّبِيْلُ إِمَّاشًاكِرُ الْوَامِّاكُمُ وَرَّا (الدهر: ٣) www.kitabmart.in نداہب کی تاریخ بتلاتی ہے کہ اللی شریعتوں نے ہرنبی کے عمد میں اور ہر صحفے کے ذریعے دعا کا تصور عام کیا۔ کوئی ندہب تاریخ انسانی کا ایسا نہیں جس نے رعا کی تعلیم نہ دی ہو۔ خود قرآن مجید نے جن انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی زندگی کے واقعات جمال جمال شمثیلاً بیان کئے ہیں ' وہاں ان کے اعمال عبادت اور تحیات کے نمونے بھی لکھ دئے ہیں۔ آدم نے 'ابراہیم نے 'اسلعل ن ' يعقوع نے ' يوسف نے ' يونس نے ' ايوب نے ' داؤد نے ' سليمان نے ' زكرياً نے ' سکیلی عنی موسی علیے ' علیلی نے ' ہر اولوالعزم نبی ' بلکہ سردار انبیاء سيدالرسل مَتَنْ اللَّهُ اللَّهِ فَي عَلَى طلب رحمت كى - للذابيه مركزنه سمحها جائے كه کسی نبی یا ولی و امام کو دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سچے تو سے کہ دعا' انبیاء و اولیاء کی سنت کا ایک ایبا مضبوط قرینہ ہے جس پر عمل کئے بغیر انسان روحانی سربلندی تک پہنچ نہیں سکتا۔ حضرت ختمی مرتبت ﷺ کا عالم یہ تھا کہ ہارگاہ قدس میں دعا کرتے 'گڑ گڑاتے' عاجزی اور بندگی کے آنسوؤں سے آپ کے رخسار بھیگ جاتے 'محراب مسجد اور خانہ نبوت میں دعاکی ان کیفیتوں کو ریکھنے والوں میں سے بعض نے اگر حیرت زدہ ہو کر یو چھا کہ: "اے اللہ کے برگزیده نبی! آپ کو استغفار و توبه اور اس رفت و آه و زاری کی ضرورت کیول كر بين آتى ہے تو جواب ميں ارشاد فرمايا كرتے أَفَلَا أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُورًا كيا میں اینے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ گویا رفت کے ساتھ طلب دعا' بارگاہ رب العزت میں شکر گزاری اور اقرار بندگی کا ایک طریقہ بھی ہے۔" حضرت علی ابن انی طالب کی سیرت میں محراب عبادت کی جو شهرت

ملتی نے 'اس کے بہت سے واقعات بھی جمیں یہی یقین دلاتے ہیں۔ حضرت سید سیاد زین العابدین کا بارگاہ قدس میں تضرع' گریہ و زاری اور استغفار کرنا اور رگر تمام ائمہ اہل بیت اور برگزیدہ اصحاب پنیمبر کا ہمہ دم طلب رحمت کرتے رہنا' ایسے تمام تر واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اپنے معبود سے امداد و اعانت ہر وقت چاہتے رہنا اور گریہ و زاری کے ساتھ اس کا فضل و کرم مانگتے رہنا' عبدیت کا بہترین انہمار ہے۔

رقیق القلبی اللہ کو بے حدیبند ہے۔ سورہ النجم میں رفت اور گریے کو جو راہ خدا میں ہو' حیات حقیقی اور نفس انسانی کی اصل زندگی بتلایا گیا ہے' جبکہ مسرت کو' روح کے لئے موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہ اعتبار صنعت لف و نشر مرتب اس آیت پر نظر بیجئے۔ لفظیں سے ہیں:

وانّه همو اضحک و ابتکی وانّه همو امات و احیا (آیت بهمهم-۱۳ ) "اور وبی رب ہے جس نے ہنایا (مسرت دی) اور راایا (رقت قلب دی) اور وہ وہی رب ہے جس نے موت اور زندگی عطای۔ " یہ رقت تمام عبادتوں کی روح ہے۔ خصوصا دعا کی تقویت کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی اور سمارا نہیں۔ البتہ تقویت اور تاثیر دعا کے لئے روحانی معرفت رکھنے والے برزرگوں نے جماں اور ذرائع کا تذکرہ کیا ہے وہاں درود کی اہمیت کو نمایت شدومہ سے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید 'احادیث رسول اور اولیائے کرام کے طرز عمل سے درود پاک کی جو اہمیت و حیثیت واضح ہوتی ہے 'ہر طالب دعا کو اس سے برور فائدہ اٹھانا چاہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: "اللہ اور اس کے فرشے 'بی محرم پر صلوات و سلام (درود) سیم جمیح رہتے ہیں اور جمیح رہیں گے۔ اے محرم پر صلوات و سلام (درود) سیم جمیح رہتے ہیں اور جمیح رہیں گے۔ اے ایمان والو! تم بھی ایبا ہی کرو۔ " یہی وہ درود ہے جے تمام امت ہر نماز میں

پڑھتی ہے جو رکن صلواۃ ہے 'جس کے ارادہ ترک سے 'نماز' نماز نہیں ہوتی'
جس کا من و عن لفظ لفظ پیغیر مسئل الفلاہ ہے ہے مروی ہونا ثابت ہے 'جے کی
ترمیم یا اضافے کے بغیر' الفاظ رسول مسئل الفلاہ کے عین مطابق ادا کرنا تقویت
و تاثیر دعا کا ایک مفید ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جس طرح درود تقرب اللی کا
سیلہ ہے 'ای طرح گربیہ بھی دعا کو منزل قبول کے قریب تر لانے کا ایک ذریعہ
ہے یماں تک کہ خدا کی راہ میں بہا ہوا ہر آنسو' بجائے خود ایک عبادت بن جا تا
ہے۔ نماز پڑھتے جائے اور روتے جائے کہ پار الہ! بہت خائن ہوں' تیری امانتوں کو
اس طرح سنبھال کے نہیں رکھا جیسا کہ چاہئے تھا۔ غریوں کی مدد کرتے جائے
اس طرح سنبھال کے نہیں رکھا جیسا کہ چاہئے تھا۔ غریوں کی مدد کرتے جائے
اس طرح سنبھال کے نہیں رکھا جیسا کہ چاہئے تھا۔ غریوں کی مدد کرتے جائے
فدمت نہیں کی جیسا کہ حق ہے۔

مرگریہ سحری ہو'یا آہ نیم شی' رفت قلب اور چیثم اشک فشاں کا یہ سارا سامان اکل حلال سے حاصل ہوگا کہ عشق اللی' علم اور معرفت کی اساس اسی ستون پر قائم ہے:

علم و حکمت زائد از نان حلال عشق و رفت آید از نان حلال

کھ لوگ یہ کہتے ہیں' اور یقیناً سے کہتے ہیں' اور پقیناً سے کہتے ہیں' اور پوچھتے ہیں کہ دعا لوٹے ہوئے دل کے ساتھ کتنی ہی عاجزی' اخلاص نیت' رفت قلب اور بھگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کیوں نہ مانگی جائے' پوری نہیں ہوتی! دعا کے قبول کا اگر یہ بھی موثر راستہ نہیں تو پھر اور کیا ہے! آخر کیا یہ وہی ٹھیک طریقہ دعا نہیں' جس کا حوالہ اب تک سامنے آتا رہا ہے۔ کیا ہی وہ طریق ائمہ و سنت نہیں' جس کا حوالہ اب تک سامنے آتا رہا ہے۔ کیا ہی وہ طریق ائمہ و سنت

انبیاء نہیں جس کا حال ان بزرگوں کی سیرت میں ملتا چلا آیا ہے۔ یہ ایک بجا سوال بلکہ درست تجتس ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہر نفس بشرنے اپنی تکلیف کے ازالے' اپنی پریشانی کی دوری' اور اپنی حاجت کے طلب کے لئے دعا کی ہے۔ یہ بالکل قرین فطرت ہے کہ جناب ذکریا علیہ السلام پنیبر خدا کا سرجب آرے سے چرا جا رہا تھا' اور وہ (بہ روایت بعض) ایک درخت کے تنے میں پناہ گزیں تھے جب ان کے سریر وہاں آرا آپنچا کیا انہوں نے اس تکلیف سے بیخے کے لئے دعانہ کی ہوگی۔ نفس انسانی کی جبلت سے کہتی ہے' یقیناً ایہا ہوا ہوگا۔ مگر واقعات کہتے ہیں' جناب زکریا علیہ السلام کا سر کاٹا گیا۔ کیا جناب محبی نبی اللہ نے اپنا سرقلم کئے جانے سے پہلے طلب رحمت نہ کی ہوگی' لیکن واقعات کہتے ہیں کہ حضرت بھیلی علیہ السلام کا سر قلم کر دیا گیا۔ اللہ کے جس بیندیدہ اور محبوب ترین نبی نے اپنے بہت بیارے چیا عضرت حمزہ کی درد ناک موت یر گرید کیا کیا اس نے احد کے معرکے میں اپنے چیا کے محفوظ و مامون رہنے کی دعانہ کی ہوگی۔ مگر واقعات سے کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے ' جگر خوارہ ہندہ نے ان کی لاش سے بہیں کا بدترین مظاہرہ کیا اور جناب حمزہ کے ان واقعات شمادت سے حضرت مشتر المالی بہت رنجیدہ بھی ہوئے۔

ہماری تاریخ کے انتہائی دلدوز اور جگرسوز واقعے میں جو کڑیل جوان بیوں اور بھائیوں کی موت معصوم بچوں کی قربانی عزیزوں اور دوستوں کی تعلیف دہ شمادت سے عبارت ہے کیا اللہ کے محبوب نبی کے چینے اور لاڈلے نواسے خدا کے برگزیدہ ولی حسین نے ان میں سے کسی کے لئے دعائے امان نہیں کی ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے ان تمام بزرگوں نے ہر مرحلہ خطر میں دعا کی کہ نہیں کی ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے ان تمام بزرگوں نے ہر مرحلہ خطر میں دعا کی کہ

دعا الی صورتوں میں من جملہ وجوب ہے لیکن جب انجام سامنے آپنجا' رضا مقضاء ہو تشاریک مالا کمر ہم کہہ کر نتائج کو بڑی خوش دلی' اطمینان قلب اور یقین کے ساتھ رضائے اللی سمجھ کر قبول کرلیا۔

قبول دعا کے ضمن میں میرا استدلال ہے ہے کہ ہماری دعا کا قبول بھی مصلحت خداوندی کے خلاف بھی ہوتا ہے ' تب وہ دعا اس طرح قبول نہیں ہوتی ، جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں 'اور ہے کہ اس کے قبول نہ ہونے میں ہمارا ہی کوئی نہ کوئی مفاد بنیاں ہوتا ہے۔ گر دعا کے قبول نہ ہونے میں چھپی ہوئی حکمت کا علم تو الہیہ کا بھلا کون بشر ہے 'جو کاملاً اندازہ کر سکے۔ اس کی مصلحت و حکمت کا علم تو تب ہوگا جب وہ واقعات ' جن کے بارے میں دعا رد ہوئی ' اپنے انجام کو جا پہنچیں۔

ہماری تاریخ میں انبیاء' اولیاء' ائمہ کی زندگی کے بہت ہے ایسے واقعات ملتے ہیں جہال دعا تقاضائے بشریت معلوم ہوتی ہے۔ جیسے زندگی کی' اولاد کی' حق کی فتح یابی کی' جان و مال کی حفاظت کی' اپنے دلداروں اور عزیزوں کی سلامتی کی خواہش میں دعا لازم آتی ہے' گر حالات و آثار بتلاتے ہیں کہ ان بزرگوں کی زندگی میں وہ واقعات ہو کے رہے اور وہ مصبتیں آکے رہیں للذا فابت ہوا کہ رب کریم بعض دعائیں رد کر سکتا ہے کیونکہ ان کے قبول نہ کئے جانے میں اس کی کوئی نہ کوئی بردی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے مثلاً سے کہ جناب زکریا کے سوا اور بھی بہت سے نبی ہیں۔ ہمارے لئے سب قابل احترام' جیسے ایسی' حرقیل اور المحق' گر جو رتبہ مصائب جھیلنے' جان دینے اور سر کڑوانے سے حضرت زکریاعلیہ السلام کو حاصل ہوا اور جو امتیاز انہوں نے دو سرے انبیاء کرام حضرت زکریاعلیہ السلام کو حاصل ہوا اور جو امتیاز انہوں نے دو سرے انبیاء کرام کی نسبت حاصل کیا' وہ صف انبیاء میں دو سروں کی نسبت ایک خاص امتیاز کا

حامل ہے۔ آپ غور سیجے! جو ختیاں حضرت ابراہیم و اسمعیل 'یعقوب و یوسف 'ایوب 'یونس 'زکریا ' یکی عیسیٰ علیہم السلام وغیرہ اور سب سے بڑھ کر حضرت خاتم المرسلین مسئوں کھی ہے برداشت کیں اور جو جو مصائب سے 'وہ اور بہت ہے انبیاء کرام کو پیش نہیں آئے۔ غالبا یمی وہ انتیاز و افتخار ہے جس کی بنا پر اللہ وحد الشریک نے اپنے رسولوں اور منصب ہدایت کے لئے منتخب بندوں میں 'ایک کو دو سرے پر فضیلت و فوقیت عنایت کی۔

تِلْكُ الرِّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ

انسانی معاشرے میں ان برگزیدہ خلائق انسانوں کا یہ امتیاز فضیلت و نیک نامی خود ان کے لئے بھی باعث شرف ہے اور کارخانہ قدرت کے مفاد میں بھی ہے۔ بلاشبہ یہ سب دربار ربوبیت میں برگزیدہ خلائق اور رضائے اللی کے قریب ترین اشخاص تھے' گر کارخانہ قدرت اور سلطان قضا و قدر میں کسی کو کوئی دخل نہیں' والا یہ کہ وہ خاص معاملات میں اپنے ان بندوں کو ابنا مجاز بنا دے' لیکن عبد و معبود اور خالق و مخلوق کے درمیان معنوی طور پر بہرحال ایک حقر فاصل قائم رہے گی اور ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں منزل طلب اور مقام دعایر محسوس کرے گا۔

تقریباً یمی صورتِ حال کربلا کے واقعاتِ شہادت میں ملتی ہے۔
مشکلات و مصائب جو امام اور ان کے رفقاء پر پڑے 'جو دلدوز واقعات وہاں
ظہور میں آئے ' نتیجہ دعا کے طور پر اگر ان سے امام نیج جاتے تو صبرو استقامت '
عظمت و عزیمت کا جو بے مثل مظاہرہ انہوں نے کیا اور وہ اپنے توکل علی اللہ'
صبرو شکر ' اعلائے کلمہ الحق اور احیائے دین کے لئے جو اللہ کی برہان بن گئے ' نہ
بن یاتے۔

یہ اور اس طرح کے کئی اور واقعات و نظائر ایسے ملتے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنی مصلحت و حکمت کے سبب کبھی کبھی اینے نیک بندوں کی خواہش کو بھی'اگر وہ قضاو قدر ہے مختلف ہو' چاہے تو یوار نہ کرے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ ہر معاملے میں اللہ کی مصلحت پوشیدہ ہے۔ ہرچند کہ اس مصلحت کا راز ہم یہ نہ کھلے' یا کھلے تو بہت دریہ سے کھلے۔ مثلاً نہی کہ اللہ کے نیک بندوں کی خواہش و طلب اگر بھی اس طرح بوری نہ ہو جس طرح کہ وہ چاہتے ہوں تو اس میں ممکن ہے یہ حکمت بھی ہو کہ جب سی عام شخص کی دعا کسی معاملے میں رد ہو جائے تو وہ اس امرے حوصلہ حاصل کر سکے اور بیہ جان لے کہ بعض دعائيں جو مرجون قضا ہيں' اگر وہ محبوب ترين بندوں (انبياء و رسل' ائمه و اولیاء) کی ہوں تب بھی ارادہ قدرت اور مشیئت اللی سے مشروط ہوں گی اور پیہ بھی کہ ان بزرگ خلائق انسانوں کا اینے رب کے آگے ہاتھ پھیلانا گڑ گڑانا ' علم' اولاد' شفاء' بخشش' فتح و کامیابی کے لئے ایک جیسی مستقل دعا کرتے رہنا عام بندوں کے لئے اس حقیقت کاپیغام بھی ہے کہ دعا کے قبول کرنے یا نہ كرنے كا اختيار بس اسى كو حاصل ہے ، جو سب كا خالق و مالك ہے۔ دعا مائكنے والا'اس کے قبول و اختیار سے بیسربری ہے۔

اللہ کے اس وعدے کے باوجود کہ وہ پکار (دعا) سنتا ہے اور یہ کہ وہ ترغیب دعا بھی کرتا ہے اور پھر بھی ابنے بندوں کی بہت ہی دعا کیں مکمل تقاضائے دعا کے باوجود قبول نہیں کرتا۔ اس معاطے میں توجہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں کو اختیار احتیاط و صواب عطا کرنے کے باوجود اپنی حکمت و مصلحت 'اور اپنے اختیار قضا و قدر کو یکسر معطل نہیں کر دیا۔ للذا بندوں کی کچھ دعا کیں 'کچھ خواہشیں 'کچھ باتیں یقینا ایس ہو سکتی ہیں جو اس کی بندوں کی کچھ دعا کیں 'کچھ خواہشیں 'کچھ باتیں یقینا ایس ہو سکتی ہیں جو اس کی

کتاب قضا و قدر میں محکم طور پر لکھ دی گئی ہوں کیونکہ اگر ایبا نہ ہو تا تو پھر تقاضہ دعا اور وعدہ اللی کے مطابق 'ہر دعا قبول ہوتی اور کوئی امر بھی قضا و قدر اور حکم اللی نہ بن سکتا۔ نہ کوئی تقدیر ہوتی نہ مقدر۔ جو شخص اور جب چاہتا دعا کے ذریعے اپنی تقدیر بنالیتا۔ آپ خود سوچے: انسان کی خواہشات کی حد آخر کیا ہوتی اگر ہر دعا کے قبول ہو جانے کی روایت پڑ جاتی تو پھر ایک ہی منصب 'ایک ہی شعا کے لئے جو دو (یا زیادہ) فریق ہوتے اور ان میں ایک ہی شع اگر ہی معا کے لئے جو دو (یا زیادہ) فریق ہوتے اور ان میں سے ہر ایک اس شے کا طالب ہو جاتا تو یہ صورت حال کیا ہوتی اور پروردگار نے یہ جو کہا کہ "دعا کرو' میں سنوں گا" "میں دعاؤں کا سننے والا ہوں" اس بات کو ایک محدود رعایت کی حدود بھی' ایک محدود رعایت کی حدود بھی' ایک محدود رعایت کی حدود بھی۔ ایک ایک محدود رعایت کی حدود بھی۔ اللہ کے اپنے لامحدود اختیار کی طرح بے انتا وسیع ہوں گی۔

ای معاطے میں ایک اور سیدھی سادھی بات ہے کہ احکامات قضا و قدر میں بدا بھی ممکن ہے۔(۱) ہماری تقدیر کے بعض امور وہ ہیں جو معین و محکم ہیں جنہیں مقدر کر دیا گیا ہے 'اور بعض امور وہ ہیں جنہیں مشروط (یا غیر معین) و معلق کر دیا گیا ہے۔ ان کا مشروط و معلق ہونا 'سعی' ہمت 'عزم اور تقدیر معین اور تدبیر سے وابستہ ہے گر ہمارے وہ معاملات جو قضائے مبرم اور تقدیر معین سے وابستہ ہیں' دعا انہیں ہرگز مٹا نہیں سکتی۔ للذا جن باتوں کی ہم دعا مانگ رہے دواب ہوں اور وہ یوری نہ ہوتی ہو ممکن ہے ایسے ہی مقدرات سے ہو۔

جو امور تقدیر معلق سے وابستہ ہیں اور ان کا معلق ہونا بندے کی سعی و تدبیر پر منحصر ہے' ان میں سے ایک تدبیر صدقہ بھی ہے۔ احادیث پنمبرعلیہ السلام سے ثابت ہوتا ہے' کہ صدقہ روّ بلا اور دفع خطر کی دعا کا ایک موثر

<sup>(</sup>۱) مئلہ بدایہ تنسیل کتاب کے آخر میں دیکھئے۔

وسیلہ ہے۔ کوئی تدبیر دعا کس طرح رضائے اللی پر اثر انداز ہوتی ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے لیجئے جسے "لواعہ الاکٹوران" میں سید محمد مہدی مرحوم نے حضرت سید سجاد زین العابدین کے حوالے سے یوں روایت کیا ہے:

"حرم خدا میں کبوتروں کی کثرت دیکھ کر کسی شخص نے امام سے سوال کیا کہ ان کبوتروں کا یماں آنا کیوں کر ہوا۔ امام نے فرمایا: میں نے اپنے بزرگوں ہے ساکہ کسی گھر میں ایک اونچا درخت تھا۔ اس درخت پر کبوتروں کا ایک جوڑا رہتا تھا' جوننی وہ انڈے دیتا اس گھر کا مالک درخت پرچڑھ کروہ انڈے اتارلیتا اور کھا جاتا۔ بارہا جب ایسا ہوا تو ان کبوتروں نے بارگاہ اللی میں در خواست کی کہ اے پروردگار! اس شخص کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھ۔ کبوتروں کو وحی ہوئی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اب وہ شخص ایبانہ کریائے گا۔ مگر پھر بھی وہ شخص اینے اندازے کے مطابق جن دنوں اسے درخت پر کبوتروں کے گھونسلہ سے انڈے ملنے کی امید تھی' اوپر چڑھا' چند ہاتھ اوپر سرک پایا تھا کہ سی سائل نے سوال کیا۔ وہ اترا سائل کو صدقہ دیا اور پھر درخت پر جاچڑھا۔ انڈے اتار لئے۔ کبوتروں کے اس جوڑے نے پھرشکایت کی تب بروردگار نے فرمایا: متہیں اولاد کی کثرت سے مالا مال کیا اور برکت کے ساتھ عزت دی۔ تم جاؤ اور حرم خدا میں اینا مسکن بناؤ۔ چنانچہ یہ کبوتر اسی جوڑے کی نسل سے

اس واقعہ سے پتا چلتا ہے کہ تدبیر دعا سے (جو بالفعل قولی نہ ہو) تھم اللی میں تبدیلی آ سکتی ہے جیسا کہ صدقہ دینے سے درخت پر بیہ چڑھنے والا گرنے سے محفوط رہا۔

قبول دعا کے مکنہ ذرائع جو عارفوں نے بیان کئے ہیں ان میں سے

ایک بیہ ہے کہ کسی بھی اجنبی کسی بھی کمزور کسی بھی بے تعلق مخص کے لئے آپ انتہائے خشوع ہے اس کی غیبت میں اس طرح دما پیجئے کہ جس کے لئے آپ ایسا کر رہے ہوں اس کو خبر بھی نہ ہو۔ دو سرے کے لئے طلب خیر کرنے کا بیہ طریقہ خود آپ کے لئے اپنی قبول حاجات کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ عروج دعا کا یہ آیک ایسا سور ترینہ ہے سفس روحائی سے احتیار سے اس سے بڑھ کر کوئی دو سرا قرینہ نہیں ہو سکتا۔

## اليي چند اور مثاليس:

ایک شخص بہت خستہ حالوں سڑک پر آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اس کے چرے سے غربت کباس سے ناداری ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ اس شخص کو ہدف بنا کر پروردگار سے اس کے لئے طلب خیر کیجئے۔ یہ ہر طرح کے ریاء سے پاک ایک ایسا عمل ہوگا خداوند عالم کے نزدیک جس کی قدر بے پایاں ہوگا۔ ایسے اشخاص اور ایسے کمات سے جس قدر آپ کا رجوع برھے گا افلاص عمل کو اسی قدر جلا ملتی رہے گا۔

بعینہ یہ کہ کسی بیار' زخمی' بدن جلے اور زخموں میں کیڑا پڑے شخص کو دیکھتے تو اس کے لئے دل کی گرائی اور درد کے احساس سے' اس کی شفا کے لئے طلب رحمت کیجئے۔ کسی مزدور کو محنت میں سعی کرتا ہوا دیکھئے تو اس کے لئے طلب رحمت کیجئے۔ کسی کو خطرناک تیز رفتار سواری کے ساتھ سامنے سے گزرتا دیکھئے تو خوف و خطری بناء پر اس کی حفاظت و امان کے لئے' منزل مقصود تک بہنچنے کی دعا کیجئے۔ کسی عزیز' رشتے دار' دوست' آشنا کی اطلاع پائے کہ وہ پریشانی میں ہے تو اس کے لئے بری دردمندی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے' جلتے بھرتے پریشانی میں ہے تو اس کے لئے بری دردمندی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے' جلتے بھرتے پریشانی میں ہے تو اس کے لئے بری دردمندی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے' جلتے بھرتے

مسلسل رہا ہائی رہے۔ رہا اور دل کے ایسے تعلق کے ساتھ 'جس طرح آپ

اپ لئے طلب رہا کرتے ہوں اور یہ عمل بغیر کسی دکھاوے ' نمود اور طمع کے

اس وقت تک جاری رکھئے 'جب تک اس پریشانی کا احساس آپ میں باقی رہ اور یہ کہ دعا کے ایسے انداز محض لمحاتی نہیں ہونے چاہئیں۔ اس کیفیت طلب کا

www.kitabmart.in

عالم کچھ دیر تک ضرور باقی رہنا چاہئے۔

عریم نعت کا تقاضا ہے ہے کہ دعا کے قبول اور بتیجہ دعا کے حصول کے بعد ' دعا کا سرور اور لذت قبول جس قدر زیادہ سے زیادہ دیر تک باقی رہ' شکران نعت کی قدروقیمت اتن ہی زیادہ ہوتی جائے گی۔ ایبانہ چاہئے کہ صرف دعا کے وقت ہم غرض مند ہو کراپنے رہ سے اظہار عقیدت' اخلاص اور اقرار بندگی کرتے رہیں اور جب کام نکل جائے تو اسے بھول جا کیں:

فَإِذَا رُكِمُوْا فِی الْفُلْکُ دُعُو اللّٰهُ مُحْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ فُلْمَا نَحْهُمُ إِلَی الْبَدِیْنَ فُلْمَا نَحْهُمُ إِلَی الْبَدِیْنَ فُلْمَا نَحْهُمُ إِلَی الْبَدِیْنَ فُلْمَا نَحْهُمُ اِلْکی الْبَدِیْنَ فُلْمَا نَدُهُمُ اِلْکی الْبَدِیْنَ فُلْمَا نَحْهُمُ اِلْکی الْکُونَ کُنُونَ اللّٰهُ مُنْکُنُونَ اللّٰهُ مُنْکِیْونَ اللّٰهُ الْکُونَ کُنُونَ کُونَ کُونِ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونِ کُونَ کُونَ کُونَ کُونُ کُونُ کُونِ کُونَ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونَ کُونَ کُونِ کُونُ کُونُ کُونِ کُونِ کُونِ کُونُ کُونُ کُونِ کُونِ کُونُ کُونِ کُونِ

ہو جب سوار ہوں وہ کشتی پر تو اللہ کو پکارتے ہیں اس کے ساتھ خلوص کا اظہار کرتے ہیں اس کے ساتھ خلوص کا اظہار کرتے ہیں اس کے ساتھ خلوص کا اظہار کرتے ہوئے اور جب اللہ ان کو بچا لائے خطکی پر' تب وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔

دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا امر خداوندی پر منحصر ہے۔ انسان کا کام اس باب میں محض کوشش کرنا ہے لیکن اگر ایسا ہی ہو تو یہ سوال اپنی جگہ پر بھی قائم رہے گا کہ آخر وہ کون ہی دعا ہے جس کی ساعت (قبول) کا ہمیں یقین دلایا گیا ہے۔ اک ذرہ غور سیجئے تو معلوم ہوگا کہ دعا ضرور قبول ہوگی إلآ بیہ کہ اس کا قبول نہ ہونا مثیت اللی کے تحت مقدر کر دیا گیا ہو۔ البتہ ہر دعا کے لئے مقدر ہونا لازم نہیں۔ لازم نہیں۔ لازا ہماری بیشتر دعا ئیں جو درجہ قبول تک نہیں پہنچ یا تیں 'ان میں لازم نہیں۔ لازا ہماری بیشتر دعا ئیں جو درجہ قبول تک نہیں پہنچ یا تیں 'ان میں

سے اکثروہ ہیں جو تقاضہ دعا کو پورا نہیں کرتیں۔

چنانچہ اہل اللہ اصرار کرتے ہیں کہ دعا ہردم مانگتے رہو۔ اہل عرفان کا مشورہ یمی ہے کہ انتہائے قلب کے ساتھ اپنے پروردگار سے رجوع کرتے رہو' سالکان حق کا کہنا ہے ہے کہ بشراپنا مدعا ہردم پیش نظر رکھ' اس کی نیت قلب ہی اس کی دعا ہے۔ اس کے لئے لبوں کا ہلانا پچھ ضروری نہیں۔ گویا ان تمام ہدایتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ قبول دعا کے ہر ممکن اور سہل راستے پر چل کر بندہ اپنے یروردگار سے طلب حاجت کرتا رہے۔

خیال رہے کہ دعا کسی بھی کیفیت میں مقرر لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ جو لفظ ،جس زبان اور جس ضرورت میں لبوں پر آ جا کیں وہی دعا ہیں۔ دعا عبد و معبود کے مابین ایک ایبا معاملہ ہے جس کی تصدیق و تائید کے لئے کسی دو سرے کی ضرورت لازم نہیں آتی۔ بھلا اس دعا میں تاثیر کیوں کر پیدا ہو سکے گی جمال خواہشیں ہماری ہول ' لفظ دو سرول کے ہول ' واردات قلب ہماری ہو اور زبان دو سرول کی ہو۔ اللّٰ یہ کہ اللّٰہ ' نبی ' امام یا ولی نے اسے بہ طور ہدایت خاص طور پر بتاایا ہو اور اس کا بتلایا جانا بالکل ثابت بھی ہو۔

بعض اہل اللہ نے تو زبان غیرسے اظہارِ آرزو کرنے کی نبت، ترک آرزو کو فوقیت دی ہے۔ بقول آتش:

پیام بر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا زبان غیرے کیا شرح آرزو کرتے

دعا کی طلب میں کسی غیر کا حاکل ہونا' قبول دعا کا راستہ روک سکتا ہے۔ احادیث پنیمبر علیہ السلام کی رو سے دعا' بندگی کا ایک تقاضا ہے لازا جاننا چاہئے کہ عبد و معبود کے درمیان اس رضتے میں' کسی بھی ٹالٹ کا ' جانا' عبد و

معبود کے مابین بلاواسطہ تعلق کے رشتے کو کمزور بنا سکتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: دعاوی رساہو گی جو ہر طرح کے تکلف سے بری ہو- باب قبول تک بس اسی دعا کی رسائی ممکن ہے جو اینے لئے ہو'اینے لفظوں میں ہو'جس کے ایک ایک حرف میں دل اٹدا چلا آیا ہو' جو آگ سی بن کر سینے سے نکلے اور آنسو بن كر أنكھوں سے بنے لگے۔ البتہ به ضرور ہے كه نمایت مخلصانه طریقے ير بغير کسی ربو و رباء کے اگر کوئی دعا اپنے سے غیر کے لئے کی جائے اور اس میں محض لفظی جمع خرج نہ ہو' یا سوزدل اور درد مندی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں الیم درخواست گزاری ہو جیسے کوئی شخص خود اپنے لئے طالب حاجات ہو'یقینا یہ عمل زمرہ دعامیں شامل ہے۔ اور ہاں میہ بھی سچے ہے کہ بیار ہونے والا' مرنے والا اور پریشانی میں مبتلا شخص اینے لئے دعائے خیر کرنے سے جب معذور ہو تا ہے تب ظاہرے کوئی دو سرا شخص ہی اس کے لئے طالب خیر ہوگا۔ چنانچہ الیی وعا یقینا زمرہ دعامیں شامل ہوگی مگر طالب دعا کے لئے سے اسی صورت میں موثر ہوگی جب عبد و معبود کے درمیان تمام پردے من و تو کے اٹھ جائیں۔ دعا کو خالصتاً للد ہونا جائے یعنی جس کسی شخص کے لئے دعا پروردگار سے طلب کی جا ربی ہے' اے عبادت سمجھ کر ادا کرنا چاہئے۔ مگر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اداروں اور جلسوں میں جو دعائیں مانگی جاتی اور تعزیتی قراردادیں پاس کی جاتی ہیں ان کی تہہ میں عموماً رسم زمانہ کے تقاضے زیادہ کار فرما ہوتے ہیں۔ ان کا مقصود ایصال ثواب اس قدر نهیں ہوتا' جس قدر کہ ساجی تقاضوں کی محمیل مد نظرہوتی ہے۔

دعا چونکہ من جملہ عبادات ہے اور عبادت کا محض شکلاً بجالانا یا اس کے ذریعے کسی غیر (ماسواللہ) کو مطمئن کرنا یا خوشنودی غیراللہ حاصل کرنا

## مقصود ہو تو بیہ عمل' عبادت میں شار نہیں کیا جاسکتا۔

الیی اجتماعی دعا میں تبھی یوں بھی ہو تا ہے کہ کسی ایسے شخص یا ایسے معاملے کے لئے دعائے عام مانگی جاتی ہے جس کے مخالف اور اسے نابیند کرنے والے بھی اس مجمع میں موجود ہوتے ہیں جو بظاہر تو مجمع عام کے ساتھ دست بدعا نظر آتے ہیں اور ممکن ہے سب کی دیکھا دیکھی احترام جماعت میں' تمین کہنے والے بھی ہوں'مگرغور شیجئے کیا اسے ہم دعا کی رسائی کاوہ راستہ سمجھ سکتے ہیں جو باب قبول اور دروازہ ایجاب تک جا پہنچا ہو۔ غور سیجئے اینے مالک حقیقی ہے را بطے کی بیہ کس قدر غیرمو ژ' نا قبول اور مصنوعی صورت ہوگی کہ خواہش طلب یا دعا ہماری ہو اور ہم اس کے اظہار میں کسی طرح پابند اور معذور بھی نہ ہوں مگر پھر بھی وہ ہمارے لبوں برنہ آئے اور اس کی اپنے معبود تک رسائی کا خیال بھی کریں۔ بھلا یہ بھی کوئی دعا ہے کہ کوئی دوسرا کیے 'یا کسی آلہ ضبط صوت (ر کارڈر' پلیئر) سے نکلے۔ بیہ تو اس دوا کے مانند ہے جو استعمال کوئی اور کرے' شفااس سے ہم چاہیں۔

یہ جو جہازوں کے سفراور دو سری سواریوں میں ہو رہا ہے اسے قابل قبول دعا اور عرش اللی تک جانے والی بیکار'کیوں کر کہا جاسکتا ہے' جو محض کسی کمپنی کے ضابطے کی کاروائی اور محض ثقافتی علامت کے اظہار کا قرینہ ہو۔ یہ اوا' اپنے رب کے روبرو' اپنے دل کی بچی بیکار بھی نہیں کہلائی جا سکتی اللاکہ وہ بچی بیکار ہو۔ احرام اور تاثیر دعا کی اس بحث میں میرے نقطہ نظر کو مد نظر رکھئے۔ تاثیر دعا اور قبول حاجت کے معاملات میں ایب ہی ایک معاملہ مرنے والے کے تاثیر دعا اور قبول حاجت کے معاملات میں ایب ہی ایک معاملہ مرنے والے کے لئے ایصال ثواب اور طلب خیر کرتے ہیں۔ کسی دو سرے شخص کے لئے ایصال ثواب یا طلب خیر کرنا طلب خیر کرتے ہیں۔ کسی دو سرے شخص کے لئے ایصال ثواب یا طلب خیر کرنا

دعا کے عمل ہی کی ایک صورت ہے۔ دعا کے اس اہم ترین مرطے میں جہاں گنگار کی بخشش اور لغزشوں سے درگزر کرنے کی درخواست مطلوب ہو وہاں ہم اس انتہائی اہم معاملے میں مدرسوں کے نوعمراور نادار طالب علموں کو جن میں سے ابھی کچھ کا بخوبی ناظرہ بھی مکمل نہ ہوا ہو'جن کا مرنے والے سے کوئی تعلق بھی نہ ہو اور جو عنداللہ اس کام کے لئے ازخود بھی نہ آئے ہوں' ہم توقع کریں کہ ایصال ثواب ان کے ذریعے ہوگا جبکہ ان کی آمد کو دعوت طعام' سہولت سفر اور اس قبیل کی دیگر سہولتوں سے مشروط بھی کر دیا گیا ہو۔ بھلا بیہ صورت دعا' کس قدر مفید ہو سکتی ہے۔ آپ اسلامی عبادات و اعمال کے فلفے پر نظر رکھ کر خود ہی فیصلہ کیجئے۔

لاریب کہ قرآن مجید کا پڑھنا تواب ہے گراسی صورت میں کہ اسے عنداللہ پڑھا جائے۔ مرنے والے کی بعد از مرگ لاچاری' ہے کسی اور بے اختیاری کو زبن میں رکھ کر کاملاً اس کی مدد کے لئے بخشن و رحمت کی خاطر' اپنے ہر طرح کے مفاہ ذاتی کی آفی کرتے ہوئے بغیر کسی رواداری کے اور حاضری چڑھانے کے قطع نظر ایبا کیا جائے تو یقیناً یہ عمل ایصال تواب اور بخشن و مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔

سورہ المؤمن میں کہا گیا ہے: "فائدہ وہی اٹھا تا ہے جو اللہ کی طرف خالصتاً رجوع کرتا ہے(پس اے رسول) اللہ کو اس کی خالص فرمانبرداری کرتے ہوئے یکارو۔

وُمَا يَتَذُكُّرُ إِلَّا مَنْ يَنِيْبُ ه فَادْعُوااللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلُو كُرِهُ الْكَافِرُ وَنَ ه (آيت: ١٦١٣)

معلوم ہوا کہ خداوند قدوس و رحیم کو صرف اور صرف وہی عبادتیں اور وہی بکار

قبول ہے جس میں ریاء کا شائبہ نہ ہو' جو اخلاص پر مبنی ہو' رفت قلب اور خشیت سے سربہ سرمعمور ہو۔

، ما کے لئے جیسا کہ عام طور پر کہا جا تا ہے' فلاں بزرگ کی دعائیں بزی کی تاثیر ہیں۔ چنانچہ اپنی طلب حاجت کے لئے وہی دعا ئیں اور وہی لفظ ہمیں اختیار کرنے چاہئیں۔ میری دانست کہتی ہے 'یہ بات من وعن 'اس طرح درست نہیں جس طرح عموماً سمجھی جاتی ہے۔بلاشک پیہ بزرگ بارگاہ قدس میں عاجزی ' رفت اور تقرب اللی کے سبب این حاجوں کو جلد پنجانے کی اہلیت رکھتے تھے لیکن میہ سب ان کا اپنا معاملہ تھا۔ ان کی سی قوت دعا کے لئے ان جیسی ماہیت قلب بھی چاہئے ہے۔ منزن طلب میں وہ عرفان و آگھی کی کس منزل پر سرفراز تھے'اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ بھلا میں اور آپ'ان کے ہم نفس ہو کرویسی طلب' اور ویسی ہی تاثیر قلب کیوں کر پیدا کر سکتے ہیں۔ للذا میرے خیال میں کسی بھی دو سرے شخص کی مانگی ہوئی دعاؤں کو ہم اپنی دعاؤں کے لفظوں میں ڈھال نہیں سکتے۔ اگر رواجاً ہم نے ایبا کر بھی لیا تو یہ دو سرے درجے کامصنوعی اور غیر حقیقی عمل قراریائے گا۔

ہم کہ بہتی ہے۔ ان میں کچھ مسنونہ اور کچھ قرآنی ہیں 'کچھ اکابر روحانی کے حوالہ سے ادعیہ ماثورہ ہیں '(۱) کچھ مسنونہ اور کچھ قرآنی ہیں 'کچھ اکابر روحانی کے حوالہ سے ہم تک بہتی ہیں۔ جہال تک قرآنی دعاؤں کا معالمہ ہے 'وہ صریحاً واقعاتی ہیں اور اپنے ممل تناظر میں مصدقاً موجود چلی آتی ہیں۔ قرآن مجید نے ان میں سے بعض دعاؤں کو 'بعض دعاؤں کے اور ان میں سے بعض دعاؤں کو 'من وعن ایس ہی در بیش صورت حال کے لئے 'نمونہ تقلید بنا کر پیش کیا ہے۔ من وعن ایس ہی در بیش صورت حال کے لئے 'نمونہ تقلید بنا کر پیش کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ادعیہ ماثورہ پر تعلیقہ ملاحظہ کیجئے "کتاب کے آخر میں

للذا اليي دعاوَل كا مماثل حالتوں ميں يڑھا جانا' قبول حاجت كا امكاني راستہ ہو سكتا ب- پھريوں بھي كه بيه بالكل وہي لفظ ہيں جو مشكل وقت ميں طلب حاجت کے لئے انبیاء او لوالعزم کی زبانوں پر آئے تھے' لیکن قرآن مجید سے باہر کی ایسی منقول دعائيں خصوصاً وہ جو سينکڙوں لفظوں پر مشتمل ہیں' ان کا ایبا ہی ہونا اور انہی بزرگان سلف کا ہونا جن کے نام سے بیہ منسوب ہیں محل نظر ہوگا۔ کیونکہ الله ك ان نيك بندول ك لئ ، جو خوف اللي سے لرزہ براندام رہتے تھ ، باقاعدہ اپنی حاجات کے طلب کا مسودہ لکھنا' اسے یاد رکھنا اور نماز کے بعد اسے مسلسل بطور وظیفه بردهنا قربن عقل معلوم نهیں ہو تا۔ دو سرے بیہ کہ ان طویل دورانیے کی دعاؤں کا کوئی مسودہ 'خود ان صاحبان کرامت کے اپنے ہاتھ سے دستخط شدہ نہیں ملتا۔ اور سے کہ نہ اس زمانے میں ضبط صوت کی کوئی صورت تھی اور نہ ادائیگی کے لمحول میں سن کر کھھ لینے والا کوئی کاتب ہی ان دعاؤں کے کئے موجود پایا گیا۔ پھران عبارتوں کی بلاغت بیان' ان میں علم بیان کی خوبیاں' صنعت مراعات النظير عنسيق الصفات كف و نشر تضاد مجنيس تليح كنابه كا وا فرہونا' مسجع اور مقفی کلام کی صفات سے ان کامعمور ہونا' یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ بیہ غورو فکر' تعمق' حک و اصلاح کا ایک نہایت عمدہ نتیجہ اور عمل تصنیف سے گزرنے والا ادب و انشاء کا ایک با قاعدہ عمل ہیں۔ جبکہ دعا حرف ب ساختہ سے پیدا ہوتی ہے جو دل کی گرائیوں سے فی الوقت ابھرتی اور جذبوں كى آگ میں پھل كر رہ جاتى ہے۔ بلا شبہ اصول درايت كے اعتبار سے وہ رعائیں جو مصدقہ طور پر بزرگان سلف کے وظائف میں ملتی ہیں ان وعاؤل کی حیثیت حاذق طبیب کے نسخوں کی مانند ہے۔ خواہ وہ طبیب آج ہم میں نہیں مگر مختلف امراض کے لئے ان کے تجویز کردہ نسخے آج سینکٹروں برس بعد بھی قابل

استعال ہیں۔ ان میں کچھ ایسے قابل یقین مجرب نسخ ہیں کہ ان کی اکسیریر ذرہ سابھی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دعائیں بالخصوص قرآنی دعائیں' جن کا مجرب ہونا' قرآنی واقعات میں صریحاً لکھ دیا گیا ہے 'کامیابی اور رسائی کا ایسا ہی نسخہ ہیں۔ بلاشبه ائمه اہل بیت ' اصحاب پنیمبر اور خود احادیث پنیمبر سے بھی جو دعائیں مصدقاً ماخوذ ہیں' ان کی حیثیت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ البتہ یہ دعا کیں لفظ بہ لفظ ویسی ہی ہیں اور ایسے ہی تناظرواقعات کے لئے ہیں جیسا کہ کما جاتا ہے۔ یہ معالمه دیگر مرویات کی طرح ضرور محل نظرہے۔ للذا ان کا قرآنی دعاؤں کی طرح زودا از ہونا ایبا ثابت نہیں کیونکہ کسی بھی نسخے کا کوئی ایک جزو ترکیبی بھی کم و بیش ہونے یر وہ غیر موثر ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کی محکمی، استواری' صحت واقعات اور تناظر کو دیکھتے ہیں تو یہ دعائیں جو قرآن مجید کے علاوہ طریق سنت اور ولوی طریق سے ملتی ہیں ان کا رتبہ وہ نظر نہیں آیا جو قرآنی دعاؤں کا ہے۔ جمال تک قرآن مجید کی واقعاتی دعاؤں کا معاملہ ہے وہ بلاشبہ من و عن ہیں۔ ان کے محل و قوع ' نزول اور تا تیریر بھی قرآنی شہاد تیں موجود ہیں۔ ان رعاؤں کو تطابق واقعات اور انہی جیسے حالات میں آج بھی مانگا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اطمینان قلب کا باعث نہ بنیں اور درجہ قبول تک نہ مپنچیں۔

دعا کی طرف پروردگار اپنے بندوں کو بار بار متوجہ کرتا ہے' اگریہ محض توجہ دلانا ہو آاور اس کی غایت کچھ نہ ہوتی تو یہ فعل عبث ہوتا۔ للذا معمولی ساغور و فکر بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس دعا کی آگید کی گئی ہے' اس دعا کا ساجی لازم ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم جسے دعا سمجھ رہے ہیں ممکن ہے وہ تقاضہ دعا کو بورا نہ کرتی ہو۔ اس لئے طلب میں امید کے ساتھ

ساتھ خوف کو بھی دامن گیرر کھنا اور بیہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ دعا طلب کرنے والے کے استحقاق سے آگے نہ بڑھ جائے ' یعنی کسی بھی الیہی خواہش کو صورت دعا میں لے آنا جو مانگنے والے کے بہ ظاہر استحقاق سے زیادہ ہویہ بھی

اعتداء ہے اور اعتداء اللہ کو ناپند ہے: اُدْعُوْارَ بَکُمْ نَضْرَعًا وَ خُفَیّة إِنَّهُ لا یُحِبِّ الْمُعْتَدِیْنَ وَلا نَفْسِدُوْا فِی اُلاَرْضِ بَعْدَاصِلاَ حِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمْعًا (الأعراف: ٢٥-٥٥) ترجمہ: "تم اپنے رب سے دعا کرو گریہ و زاری کے ساتھ - (مگر) وہ زیادہ بردھ جانے کو پند نہیں کرتا - اور نہ پھیلاؤ گری زمین پر ہدایت آنے کے بعد اور ایکاروایے رب کو خوف اور امید کے ساتھ - " www.kitabmart.in

واقعات دعا:

قبول حاجات کے لئے موٹر دعائیں

#### واقعات دعا:

دعا کے واقعات میں پہلا نمونہ عمل حضرت آدم و حوا علیمماالسلام
کی دعا کو قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن یقین کرنا چاہئے کہ ہماری رسائی صرف ان
لفظوں تک ہے جو ہمارے ان بزرگوں کی زبان پر جاری ہوئے۔ ہمیں فی الاصل
اس رقت 'قلبی کیفیت اور روحانی اضطراب کا کامل اندازہ نہیں ہو سکتا جو ان
دونوں کے قلب پر اس لغزش کے بعد طاری تھا۔ اللہ اکبرا یہ کیسی بے چینی '
اضطراب اور خالص عذر خواہی تھی جس کی تاثیر سے ان دونوں کی دعا قبول
ہوئی۔ یہ کس قدر اہم ' نتیجہ خیز اور سبق آموز واقعہ ہے جو خود قرآن مجید فرقان
ہمید نے مثالاً بیان کیا :

لغزش پر حضرت آدم علیہ السلام کااستغفار (دعا: خطااور لغزش پر معافی کے لئے)

قَالًا رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسُنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحُمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ النَّالَ وَتَرْحُمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ النَّالِ اللَّهُ مَا النَّالِ اللَّهُ النَّالَ وَتَرْحُمُنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ النَّالِ وَتَرْحُمُنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ النَّالِ وَتَرْحُمُنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ النَّالِ وَتَرْحُمُنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ النَّالِ وَتَرْحُمُنَا لَنَكُوْنَنّ مِنَ النَّالِ وَتَرْحُمُنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ النَّالُ وَتُرْحُمُنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ النَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّلَهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُ

"ان دونوں (آدم و حوا) نے کہا اے ہمارے رب! ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔"

واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے آدم و حوا دونوں سے کہا: تم ایسا نہ کرنا (کہ اس درخت کے پاس جاؤ) ورنہ خطا کار ہو جاؤ گے۔ گریہ اس درخت کے پاس جاؤ) ورنہ خطا کار ہو جاؤ گے۔ گریہ اس درخت کے پاس چلے گئے (اوراس کا پھل کھا لیا) چنانچہ قدرت نے ناگوار محسوس کیا اور جنت سے باہر کر دیا۔ یقینا پروردگار کا ان کے اس عمل پر ناپندیدگی کا اظمار کرنا ہی آدم و حوا کے لئے سب سے بردا خسارہ تھا۔ چنانچہ پروردگار نے حضرت آدم کو اس دعا کی تعلیم دی۔

یقینا قبول دعا کے لئے خداوند عالم کا بتلایا ہوا یہ قریبہ آدم اور اولارِ آدم کے لئے بہترین راستہ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ان لفظوں کا محض پڑھنا مقصہد نہ ہو' اپنی خطا کے کاملی احساس اور قلب کی انتمائی رفت کے ساتھ عاجزی و اکساری ہے' سربار بار خاک آلودہ ذمین پر رکھ کر' معافی طلب کی جائے۔ مزہ تو جب ہے کہ احساس خطا کے اس سجدے میں زمین آنسوؤل سے جائے۔ مزہ تو جب ہے کہ احساس خطا کے اس سجدے میں زمین آنسوؤل سے بھیگ کر رہ جائے۔ اقرار گناہ کے معاطے میں اللہ کی بے کراں رحمت و رافت کے حوالے سے بعض عرفاء کا یہ لطیف نقطہ نظر بھی پیش نگاہ رہے کہ جس گناہ پر اصرار نہ ہو' شرمساری اور ندامت کے خیال سے اس گناہ کا اقرار نہ کرنا بھی اصرار نہ ہو' شرمساری اور ندامت کے خیال سے اس گناہ کا اقرار نہ کرنا بھی

وجہ رہت بن سکتا ہے۔ بقول غالب : رحمت اگر قبول کرے کیا بعید ہے شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا

### سخت پریشانی مشکل اور بیاری سے نجات کی دعا:

حضرت الیوب علیہ السلام کی مقیبتیں جب حد سے گزر گئیں 'مال و اموال 'مویش 'اولاد جب سب کچھ چھن چکا 'یماری نے آگھرا یمال تک کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے 'لوگوں نے بدشگون سمجھ کر ان میاں بیوی کو بستی سے نکال باہر کیا۔ حضرت ایوب اب بہت پریثان ہوئے۔ قدرت نے وحی کی کہ یہ کہو:

اُزشی مُسَیّ الصُّر وَالْدَارْ حُمُ الرَّاحِوثِینَ و (الانبیاء: ۱۳۸)

دم فرمانے والا ہے۔ " ہرچند کہ صبر کے بندھن کا اس طرح ٹوٹ جانا اور انتائے مشکل میں ہوں' آسانی فرما۔ تو سب سے بردا انتائے مشکل میں ہوں' آسانی فرما۔ تو سب سے بردا انتائے مشکل میں ہوں ' آسانی فرما۔ تو سب سے بردا انتائے مشکل میں اپن اللہ کے نزدیک یہ پار بھی آداب صبر کے خلاف ہے۔

بعض اہل اللہ کے نزدیک یہ پکار بھی آداب صبر کے خلاف ہے۔

تب نے "مُسَیّ الصُّرِی" کما ہے تو سہی!

آپ نے "مُسَیّ الصَّرِی" کما ہے تو سہی!

تہ بھی: اے حضرت ایوب'گلہ ہے تو سہی!

ظاہر ہے کہ یہ لفظ وہی ہیں جو حضرت ایوب کی زبان پر جاری ہوئے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس دعا کے نتیج میں نبی اللہ کو صحت بھی میسر آئی تو پھریہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لفظ تاثیر دعا ہے اب خالی ہوں۔ اگر آج بھی کوئی شخص کامل یقین 'عاجزی' بندگی اور رفت قلب کے ساتھ اپنی بیاری (یا کسی اور اپنے جیسے کی عاجزی' بندگی اور رفت قلب کے ساتھ اپنی بیاری (یا کسی اور اپنے جیسے کی بیاری) کی شفا کے لئے ان لفظوں کے ساتھ اپنے معبود کی بارگاہ میں گڑگڑائے'

بھلا کیوں کر' دما قبول نہ ہو جائے۔

بربی و ولی نے اپی اپی ضرورت کے وقت خدا سے دعا مانگی۔ حضرت ختی مرتب مین کا معلی المحالی کا تعقوب کوشت فتی مرتبت مین کا معلی کا تعقوب کوسف اور نوح جیسے اولوالعزم انبیاء علیم السلام کی بہت سی دعاؤں کا تذکرہ قرآن مجید مین ملتا ہے۔ ان سب دعاؤں میں دعائے ذوالنون (یونس علیہ السلام) کا واقعہ بھی عجیب تر ہے۔ قرآن مجید کی بلاغت بیان نے اسے اور بھی زیادہ موثر و محکم بنا دیا ہے۔

مجھلی کے پیٹ میں حضرت یونس (زوالنون) ملیہ اللام کی دعا: فَینَادی فِی الظلمتِ اَنْ لا اِللهُ اِلا اَنْتُ سُبْحُانُکُ اِنْدِی کُنْتُ مِنُ الظّالِمِیْنَ (الانبیاء: ۸۷)

قرآن مجید کہتا ہے: "پس وہ مشکلات میں پکارا کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے۔ میں اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔" یہ دعا اس مرطے کی ہے جب مجھلی نے انہیں نگل لیا " تب وہ اس کے پیٹ کے گھپ اندھرے میں تنبیج و مناجات کرتے اور اپنی لغزش پر اپنے پروردگار سے معافی چاہتے تھے۔ بات بھی بہ ظاہر کوئی الیی خطا والی نہ تھی۔ اپنی امت سے نگ آکر کہ وہ خداکی بات بھی بہ ظاہر کوئی الی خطا والی نہ تھی۔ اپنی امت سے نگ آکر کہ وہ خداکی نافرمانی میں بہت آگے بڑھ گئی تھی ' دعائے بد کر دی۔ عفوودر گزر کے مثالی کردار اور معیار نبوت کے اعتبار سے اس بات کو بھی انہوں نے اپنی لغزش شار کیا۔ قدرت کہتی ہے 'ہم نے اس کی ہے دعا قبول کی (اسے مجھلی کے بیٹ سے باہر لا قدرت کہتی ہے 'ہم نے اس کی ہے دعا قبول کی (اسے مجھلی کے بیٹ سے باہر لا قدرت کہتی ہے ' ہم نے اس کی ہے دعا قبول کی (اسے مجھلی کے بیٹ سے باہر لا قدرت کہتی ہے ' ہم نے اس کی ہے دعا قبول کی (اسے مجھلی کے بیٹ سے باہر لا قدرت کہتی ہے ' ہم نے اس کی ہے دعا طبے میں مخلص پایا۔ وہ ہمیں یاد کرنے والا تھا' ہم نے اسے اپنے اظہار کے معاطے میں مخلص پایا۔ وہ ہمیں یاد کرنے والا تھا'

اگراس طرح یادنہ کرتا تو قیامت تک مجھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا۔)
جناب یونس (ذوالنون) کے لئے یہ جو کہا ہے کہ وہ ہمیں یاد کرتا اور
پکارتا تھا گوئی معمولی بات نہیں۔ نہ معلوم رفت قلب خثیت اللی اور اخلاص
قلب کی وہ کون سی منزل ہوگی جس کے سمارے جناب یونس نے اس قید سے
رہائی پائی۔ کیونکہ قید من جانب اللہ باالالتزام تھی۔ خدا معلوم عاجزی اور
عبودیت کا وہ کون سا طور تھا جس نے عتاب کو عطا اور تقدیر کو بدا سے بدل
دیا۔(۱)

جناب یونس علیہ السلام کی بیہ دعا اور ان کا شکم ماہی سے زندہ نکل آنا مشکل سے مشکل بلکہ ناممکن امور میں قبول دعا کی ایبی محکم دلیل ہے جس کا اظہار خود قدرت نے ان لفظوں میں کیا ہے:

فُلُولًا أَنَّهُ كُانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لُلِبِثَ فِنْ بَطْنِهِ إِلَى يُوم مِيْنَ وَنُونَ الْسَاقَات : ١٢٣)

"اگروہ مجھلی کے پیٹ میں دعانہ کرتا تو قیامت تک وہیں مجھلی کے پیٹ میں پڑا
رہتا" پروردگار نے یہاں اپنے تھم اور اختیار پر مباہات کا اظہار اس لئے کیا ہے
کہ وہ ایک ارادہ کرچکا تھا لیکن دعا کی پر زور طاقت اور اثر آفریں قوت نے اس
ارادے کو بدل دیا۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں خود ارشاد فرما تا ہے:
وُاللّٰهُ عُالِبٌ عُلٰی اُمْرِهٖ وُلٰکِنَ اُکْتُرُ النّاسِ لاَ یُعْلُمُونَ ہِ (آیت: ۲۰)
وُاللّٰهُ عُالِبٌ عُلٰی اُمْرِهٖ وُلٰکِنَ اُکْتُر النّاسِ لاَ یُعْلُمُونَ ہِ (آیت: ۲۰)
مراکثر لوگ یہ بات نہیں
طاختے۔)

اس واقعے سے صریحی طور پر بیہ بات معلوم ہوئی کہ دعا' حکم اللی کو (۱) مئلہ بداء پر تعلیقہ 'کتاب کے آخر میں ملاحظہ سیجئے۔ بدل عتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ تھم مقدر نہ ہو۔ بقول جناب امیر معلق ہویا ممکن ہے کہ اسے تدبیر سے مشروط کر دیا گیا ہو! غور فرمایئے: یمی صورت بیاری میں دوا اور پریثانی میں دعا کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بیاری کو ہمارے لئے مقدر کر دیا گیا ہو کیا ہو کہ کسی بیاری کو ہمارے لئے مقدر کر دیا گیا ہو کیا ہو کیوں ہمیں یہ ہرگز معلوم نہیں کہ ہمارا مقدر کیا ہے اس لئے دوا اور دیا گیا ہو کیوں ہمیں یہ ہرگز معلوم نہیں کہ ہمارا مقدر کیا ہے اس لئے دوا اور خواہش و مشکل تدبیر و دعا تدبیر کی راہ کھول دی گئی ہو تو پوری ہو جائے۔

www.kitabmart.in

# والدین کی بخشش کے لئے دعا:

ہم اپنی ماں باپ کے لئے خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ خواہ ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو ایک مردہ ان کے لئے ہماری طرف سے سب سے بردا خیر یہ ہم ان کی بخشن و مغفرت کے لئے دل سوزی انکسار اور عاجزانہ التجا کے ساتھ فرصت کے ہر لمح میں دعا کرتے رہیں۔ حضرت ختمی مرتبت مستن مرتبت کے ساتھ فرصت کے ہر لمح میں دعا کرتے رہیں۔ حضرت ابراہیم مستن مخفرت کے لئے الیی ہی دعا فرماتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی مغفرت والدین کے لئے بردی موثر اور مقبول دعاؤں میں علیہ السلام کی دعا بھی مغفرت والدین کے لئے بردی موثر اور مقبول دعاؤں میں علیہ قنوت کی حیثیت سے پر ھی جاتی ہے۔ حتی کہ بعض نمازوں میں بھی دعائے قنوت کی حیثیت سے پر ھی جاتی ہے۔ دعا یہ ہے:

رَبَّنَا اغْفِرْلِى وَلِوَالِدُى وَلِلْمُوْمِنِيْنَ يُوْمُ يُقُومُ الْحِسَابُ (سوره الرابيم:۱۳)

"مجھے'میرے باپ کو اور مومنین کو اپنی پناہ میں رکھ جب روز حساب آئے۔" ماں باپ کے لئے نیکی اختیار کرنے کی قرآن مجید نے جس قدر آگید کی ہے' اس کے حوالے ہے اس دعا کو دیکھئے تو یقین ہوگا کہ خود پروردگار کی جانب ہے جس عمل خیر کی ترغیب دلائی گئی' جس کی رغبت پر اصرار کیا گیا' اس عمل خیر میں کا نسخہ بھی تجویز کر دیا۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ بندہ اس جادہ حق پر گامزن ہو اور منزل مراد (بخشش والدین) تک، نہ پہنچ یائے۔

جامع دین و دنیا: دعا زراعت 'تجارت 'محنت' ملازمت کے اندیشہ نقصان میں۔

سورہ البقرۃ میں جے کے موقع پر مسلمانوں کو اس دعاکی تاکید کی گئی ہے۔
ہے۔ اس تاکید کا لب بہ بہ کہ مانگنے والا بندہ صرف دنیا کی بمتری ہی ک دعانہ کرے۔ اس کو چاہئے کہ وہ دین اور دنیا ' دونوں منزلوں کی کامیابی کا خواباں رہے۔ محض ایک طرف کا ہوکے نہ رہ جائے۔ نہ محض دنیا کا بندہ بن کر ' اور نہ محض آخرت کا۔ جامع دین و دنیا ہونا ایمان کی ایک تکمیلی صورت ہے۔ چنانچہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کے لئے یہ دعاجامع دین و دنیا تعلیم فرمائی:
وَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبِنَا اٰزِنَا فِی الدُنْیَا حَسَنَةٌ وَفِی الْاٰحِرُوّ حَسَنَةٌ وَفِی الْاٰحِرُورُ وَحَسَنَةٌ وَفِی الْالْحِرُوّ حَسَنَةٌ وَفِی الْاٰحِرُورُ حَسَنَةً وَفِی الْاٰحِرُورُ الْحَرَالُ النَّالِ (البقرہ : ۲۰۱)

اور کوئی ان میں ہے کہتا ہے: "اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی۔ اور ہمیں آگ (دوزخ) کے عذاب سے بچا۔"

چانا ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کی سخت آکید فرماتے تھے کہ دین اور دنیا دنوں کی بہتری کی دعا ہا نگیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا آپ نے کئی پریشان حال لوگوں کو خصوصا اور آکیدًا بتلائی۔ چنانچہ اب جو کوئی شخص اپنے دین و دنیا کی بھلائی چاہے' زراعت' نجارت' محنت اور ملازمت کے معاملات میں نقصان کا اندیشہ رکھے'اس کے لئے یہ دعا ایک موثر ذریعہ کامیابی کا ہے۔

# عزیز ترین لوگوں کو 'اولاد کو 'بیٹوں کو رخصت سفر کی دعا:

دعا کے ذکر میں حضرت بعقوب علیہ السلام کا بیہ واقعہ بری اہمیت ر کھتا ہے۔ حضرت بعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب مصرے واپسی پر کہا کہ ہمیں وہاں کے حاکم نے غلہ دینے کی شرط بیہ ٹھہرائی ہے کہ ہم بطور ضانت اینے چھوٹے بھائی بن یامین کو وہاں لے جائیں۔ حضرت لیعقوب نے یہ ساتو بہت گھیرائے۔ بے شک غلہ ان کے علاقہ کی ضرورت تھی ورنہ قحط پڑ جاتا اور امت بھوكوں مرجاتى- اللہ كے پنجبرائي ايك بيٹے (يوسف) كا دكھ پہلے ہى اٹھا چکے تھے۔ اب وہ بن یامین کے معاملے میں بھی اپنے ان بے اعتبار بیٹول کی طرف سے خاکف ہوئے لیکن امت کی خاطریہ رہے بھی سبدلیا اور اسے جانے دیا۔ جب اسے رخصت کر دیا تو خیال آیا کہ پوسف کے رخصت کے وقت بھی ہیے دعا نہیں بڑھی متی۔ اب اس بیٹے کو رخصت کرتے وقت بھی بیہ دعا نہیں گی۔ یہ سوچ کراس رائے پر دوڑے جس پر بن یامین جا رہے تھے۔ گربعض نے کہا ے کہ بن یامین کودایس بلوایا اور سے دعا برهی: فَاللَّهُ خَدِيْرٌ حَافِظاً وَهُوَارْ حَمُ الرَّاحِمِينَ (يوسف: ١٣)

"پس الله سب سے بہتر نگمبان ہے اور وہ ہر مہران سے بڑھ کر مہران ہے۔"
اس دماسے چند واضح نتائج سامنے آتے ہیں :۔
ایک بیہ کہ کسی بھی عزیز تر جان کے رخصت کے وقت بیہ دعا موثر ہوگی۔

ایک بیر کہ بیٹے کے رخصت سفر کے وقت امان و حفاظت کے لئے بید دعا کارگر ہوگی۔

ایک بیہ کہ بغیریت واپسی اور کامیاب انجام کے لئے یہ دعا منتخب اور مخصوص ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس قدر روشن مثال کے ہوتے ہوئے بھی ہم ایسی صورت حال میں اس دعا کا استعال نہ کریں۔

### خواهش اولاد کی دعا:

حضرت ذکریا علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید نے دعاؤں کے حوالے سے بالحضوص کیا اور کھا کہ ذکریا اور اس کی بیوی دونوں اپنے خدا کو چیکے چیکے یاد کیا کرتے' امید پوری ہونے پر بھی اور ناامیدی میں بھی۔ وہ دونوں اپنے پر وردگار کو مچل مچل کراور ٹوٹ ٹوٹ کریاد کرنے والے تھے۔

جناب ذکریا کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے خدا کے نمایت دعا گزار بندے تھے۔ ایک بار بڑی آہتگی سے اپنے رب کو پکار کے کہنے گئے کہ اے معبود! میری ہڑیاں کمزور ہو گئیں اور سر' بالوں کی سفیدی سے چکنے لگا ہے اور اے میرے رب! بچھ سے دعا کرکے میں (بھی) ناکام بھی نمیں رہا۔ مجھے اپنے اردگرد کے لوگوں سے اپنے بعد ڈر بھی آ تا ہے (شاید کہ یہ طعنوں کا ڈر ہو) اور

میری عورت بانجه بھی ہے' سو مجھے اپنے خزانہ نعمت سے ایک فرزند عطاکر دے۔ فَھْبُ لِنْ مِنْ لَدُنْکُ وَلِیّا (سورہ مریم) جناب زکریا کی اولاد صالح کے لئے یہ طلب سورہ آل عمران میں ان لفظوں کے حوالے سے بھی ملتی ہے:

ری میں لین مِنْ لَدُنْکُ دُرِیّةٌ طَیِبَةٌ اِنْکُ سَمِیْعُ الدَّعَاءِ (آل عمران : ۳۸)

"اے میرے پروردگار! مجھے اپنے خزانے سے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ بے شک تو دعا سننے والا ہے۔"

اولاد نرینه مانگنے کا بیر انداز دعا بھی خوب تھا۔ ایک تو بیر کہ خاموشی سے دعا کی اور پھراس اعتماد اور کامل یقین و اقرار نعمت کے ساتھ دعا کی کہ تو نے پہلے بھی میری کسی دعاکو رد نہیں کیا۔ بھلا اب اس دعاکو کیونکر رد کردے گا۔ اخلاس نیت' عاجزی اور یقین قبول کی کس بلند منزل پر فائز ہو کریہ وعا جناب زکریا نے کی کہ وحی ہوئی: "اے زکریا ہم مجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کا نام کی ہے۔ ہم نے اس جیسا پہلے کوئی نہیں بنایا '' حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اینے لئے اولاد کی دعا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی دعا کے طفیل' انہیں بڑھایے میں حضرت اسلعیل و اسخق علیهما السلام عطا ہوئے۔ اس عطایر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: إِنَّ رَبَّنِي لَسَمِيمُ عُلَدَّعَاءِ (سوره ابراہيم آيت ٣٩) ( کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار بقیناً دعاؤں کا سننے والا ہے۔) ان واقعات رعاہے ثابت ہو تا ہے کہ:

ایک عام آدمی ہے لے کر نبی محترم تک 'خدا کی بارگاہ میں سب سائل اور سب مختاج دعا ہیں اور سے کہ طلب حاجت یوں کی جائے کہ پہلے اقرار نعمت ہو اور اعتماد قبول پیدا کیا جائے اور بیہ کہ طلب حاجت سے پہلے' نمایت عاجزی اور انکسار کے ساتھ ان مشکلات و (بہ ظاہر) ناممکنات کا اقرار بھی کیا جائے جو قبول دعامیں حاکل ہیں۔

سواری پر سوار ہوتے وقت 'منزل تک بہ سلامتی پہنچنے کی دعا:

حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے ہوئے' سیلاب بلا سے کامیاب گزر جانے اور منزل مقصود پر جا اترنے کی ان لفظوں میں دعا کی اور وہ کامیاب ہوئے :

رَبِ الرَلْمِی مُنْرِلًا مُبَارِکا وانت خیر المُنْرِلِین (المؤمنون: ۴۹)
یه دعا بھی مجملہ ان دعاؤں کے ہے جو خاص حالتوں میں خدا سے مرد مانگنے کا طریقہ بتلاتی ہیں۔ للذا جب کوئی شخص اپنی سواری پر سوار ہو تو کامیابی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچنے کی ان لفظوں میں دعا مانگے۔

مخالفوں اور دشمنوں کے درمیان گھرجانے پر خدا کی مدد کا طالب ہونا:

جب نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور انہیں برا بھلا کہا۔ تَ اب یکار سے

، فَدَعَارَبَهُ أَنِيْ مُغَلَّوْتُ فَانْتَصِرْ (سورہ القمر: ۱۰)
"اے میرے رب میں گھرگیا ہوں (برے لوگوں میں) میری مدد فرما-"

قدرت نے کہا: "ہم نے نوح کی ہے دعا قبول کی۔ ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے برستے ہوئے پانی کے لئے اور بہا دیے زمین کے چشتے۔ پھر ہم نے اس کت اس تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ پھر ہم نے چلائی ایک سخت آندھی نحوست والے دن۔ وہ لوگوں کو یوں اڑا کر پھیکاتی تھی جیسے کھجور کے تئے ہوں۔"

حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات بتلاتے ہیں کہ وہ اپنے مخالفوں
پر غالب آئے اور ان کے گھرکے افراد بیٹے اور بیوی تک جو ان کے نافرمان اور
سرکش تھے' ان کی تبلیغ کا راستہ نہ روک سکے۔ حضرت نوح نے اپنے آپ کو
تنمایا کر اللہ سے مدد طلب کی۔

اب اگر ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو مشکلات میں گھرا بائے یا خوف' ناامیدی اور دباؤ کی حالت میں محسوس کرے تو اپنے پروردگار سے انہی لفظوں میں دعا مانگے اور اس یقین کے ساتھ مدد مانگے کہ عین یہ وہی لفظ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ نبی کی زبان پر جاری ہوئے اور انہیں پروردگار نے قبول فرمایا۔

# رزق کی وسعت کے لئے دعا:

 "اے اللہ ہمارے 'پروردگار' ہمارے لئے آسمان سے ایسا کھانا اتار کہ وہ ہمارے اور ہم میں سے اگلوں اور پچھلوں کے لئے ایک جشن (بڑی خوش) بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی قرار پائے۔ تو ہمیں رزق دے کہ تو ہی بمترین رزق دیے والا ہے۔"

یں وہ دعا ہے جس کے نتیج میں امت عیسیٰ پر آسمان سے خوان نعمت انزا' اور وہ طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔ ہرگھر قوم عیسیٰ کا' کھانے پینے کی چیزوں سے مالا مال ہو گیا۔ ہرچند کہ اس بدنھیب قوم نے خداوندِ عالم کی ناشکر گزاری کی اور نعمتوں کے اقرار میں بخل کیا۔ پھرخدا نے ان سے یہ نعمت (جو دراصل ایک سہولت تھی) چھین لی۔ خیال رہے کہ اوپر سے انزاایک اصطلاح عام ہے 'وگرنہ پروردگار کا یا اس کی نعمتوں اور ذخیرہ انعام و عطاکا محض' اوپر آسمان کی طرف ہونا پروردگار کے مقیم اور معین ہونے کی دلالت بن جائے اوپر آسمان کی طرف ہونا پروردگار کے مقیم اور معین ہونے کی دلالت بن جائے گا' حالا نکہ ایسا نہیں۔ وہ مشرق و مغرب' شال و جنوب' اوپر یا پنچ کی طرف ہونے سے قطعاً مبرا ہے۔ اس کو تنزیمہ کہتے ہیں۔

ندکورہ دعا وسعت رزق کے لئے اثر آفریں دعا ہے۔ بس شرط اتنی ہے کہ اس کا اداکرنے والا کامل کیسوئی اور قلب کی انتہائی گرائیوں کے ساتھ رفت اور عاجزی کے ساتھ ہردم (جب بھی موقعہ ملے) اسے پڑھتا رہے اور یہ سوچ کر پڑھے کہ اس کے پڑھنے سے ایک بڑی قوم نے اپنی مراد پائی ہے۔

## مقدم میں بریت اور کامیابی کی دعا:

یہ دعا حضرت شعیب علیہ السلام نے اس وقت کی جب ان کے اور

ان کی قوم کے درمیان اختلاف پیدا ہوگیا۔ آپ نے اپنے پروردگار سے کما کہ میرے معاملے (مقدمے) میں میری مدد فرما:

رَبِنَاافَتَحُ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْر الْفَاتِحِيْنَ هُ (الأعراف: ٨٩)

"اے ہمارے پروردگار! ہم میں اور ہماری قوم میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما- کیونکہ تو فیصلہ کرنے والا ہے-"

اس دعا کے بارے میں احادیث سے ثابت ہے کہ یہ مقدمات اور تنازعات کے سلطے میں طلب خیر کے لئے بے حد مفید ہے گر شرط صرف اتن ہے کہ طلب خیر کرنے والاحق پر ہو۔

کامیابی سے داخل ہونے اور کامیابی کے ساتھ بلٹنے 'کسی حاکم کے پاس کسی مقصد سے سفر کرتے وقت کی دعا:

رُبِّ اُدْخِلْنِی مُدْخُلُ صِدْقِ وَ اُخْرِ جُنِی مُخْرَجُ صِدْقِ وَ اَجْعُلْ لِی مُنْ اَرْ اَیْ اسرائیل : ۸۰)
مِنْ لَدُنْکُ سُلْطَانًا تَصِیْرُ اه(بی اسرائیل : ۸۰)
"اے پروردگار ہمارے! مجھ کو تو سچائی (حق کی کامیابی) کے لئے لے جا اور جب واپس لا تو سچائی کے ساتھ واپس لا اور میرے لئے اپی طرف سے حاکم (حکومت واپس لا تو سچائی کے ساتھ واپس لا اور میرے لئے اپی طرف سے حاکم (حکومت وقت) کو میرا مددگار بنا دے۔"

 نیا شہر' نئے لوگ اور مدینے کے اردگردیبود و نصاریٰ کی طاقت' یہ سب مشکلات تھیں جن کے پیش نظر حضور کھنے کا ایک کیا ہے ہے دعا ما گلی۔

اس رعاکی تعریف میں جمال اور بہت ہی باتیں احادیث مبارکہ میں ماتی ہیں 'ایک یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی کامیابی سفر کی راہ میں حاکم ' حکومت یا قوت سے مزاحمت و مخالفت کا ڈر ہے تو خاص طور پر اس دعا کو پڑھے۔ گریہ جان کر پڑھے کہ پیغمبراسلام نے ان لفظوں کو ادا کیا ہے اور تصور کرے کہ وہ کس قدر صبر آزما حالات ہوں گے جو حضور نبی کریم مستفلہ الم کو در پیش تھے اور یقین کرے کہ حضور مستفلہ الم ہوئے ' مقصد میں کامیاب ہوئے ' ان کی اس دعا کے طفیل مجھے بھی کامیابی حاصل ہوگا۔

یہ سب دعا کیں اپنے اپنے مقام پر طلب حاجت کے لئے ہیں 'لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قرآن مجید میں صرف یمی دعا کیں ہیں۔ بچ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اکثر مضامین میں دعا کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور موجود ہے۔ لفظ اور معنا بہت می دعا کیں قرآن مجید' احادیث مبارکہ' اقوال ائمہ اہل بیت اور اصحاب کرام سے مروی ہیں' جن کا اس مضمون زیر نظر میں ذکر نہیں۔ ان دعاؤں کے انتخاب میں سب سے اہم بات جو مد نظر رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مخضر ہوں' ایسے لفظوں والی ہوں جو ہمارے معاشرے کے عام لوگوں کے کان مخضر ہوں' ایسے لفظوں والی ہوں جو ہمارے معاشرے کے عام لوگوں کے کان میں پڑتے رہتے اور نظر سے گزرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے یاد کرنے اور اوا ور اور اور اور اور احرام میں سمولت ہو اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ یہ ان معاملات کے مطابق ہوں جن سے ہماری روز مرہ زندگی کا قربی تعلق ہے۔

عالت جنگ میں (کافروشمن سے) مقابلے کی دعا' ثابت قدمی' صبر اور نفرت کے لئے:

رَّبُنَا اَفْرِ غَ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتَ اَقْدَامُنَا وَانْصُرْ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

(البقرة: ٢٥٠)

"اے پالنے والے ہمارے! صبر کی قوت ہم میں بڑھا دے اور قدم ہمارے جما دے (مضبوطی سے) ہمیں فنتح مند کر'اپنے انکار کرنے والے لوگوں پر۔"

یہ دعا مانگی تھی پیغمبر حضرت طالوت علیہ السلام نے جب ظالم جالوت ان کے مقابلے پر آیا۔ وحی ہوئی کہ اے طالوت! اس دعا کو پڑھو۔

غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ دعا' طلب حاجت کا ایک خاص ضابطہ ہے وگرنہ جو پروردگار دعا اور طلب کی تعلیم کررہا ہے وہی تو' قضاو قدر کے فیصلوں پر مختار ہے۔ بھلا یہ کیا معاملہ ہے کہ تمام فیصلے (بشمول فتح و شکست کے) وہ خود کرنے والا ہے اور چاہتا بھی ہے کہ اس کے عزیز بندے (نبی) کو کامیابی حاصل ہو اور خود ہی کامیابی اور ناکامی دینے والا ہے گر اپنے نبی کو دعا کی راہ دکھلا رہا ہے۔ گویا: دعا طلب خیر کے لئے عاجزی' بندگی اور عبودیت کا ایک پندیدہ راستہ ہے۔

#### سوار ہوتے وقت کی ایک اور دعا:

جب کوئی مخص جانور (یا سواری) پر سوار ہو' خاص طور پر ایسے جانور یا سواری پر جو سوار ہو خاص اور تیز ہو جانور یا سواری پر جو سوار ہونے والے کی نسبت زیادہ قوی' سرکش اور تیز ہو تب یہ دعا پڑھے:

سُبْحَانُ الَّذِيْ سُخَهُ لِنَا هُدَاوَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ (الزفرف: ١٣)
"وه پاکیزه ذات ہے جس نے ہاری خاطر اس (جانور' سواری) کو کام میں لگایا'
(وگرنہ) ہم اسے قابو میں رکھنے ولے نہ تھے۔"

احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم مستفلید ان کے اہل بیت و اصحاب جب کسی سواری پر سفراختیار کرتے تو یہ دعا بہ کثرت پڑھتے۔

زمانہ حال میں چونکہ جانور کی سواری کا رواج ایبا عام نہیں'
مکیسکل سواریوں موٹرسائکل'کار'جہاز'بکتر بندگاڑیوں اور خلائی شخقی کے
سیاروں کی سواری سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے'لندا یہ فدکورہ دعا ایسی تمام
سواریوں پر سفر کرتے وقت امن و حفاظت اور اطمینان قلب کا وسیلہ ثابت ہو
سحت ہے۔

زیغ سے بیخے کی دعا: جب دین کے معاملات پر شک و شبهات سر اٹھائیں:

دین حق اور حاکمیت اللی پر جب دل و دماغ میں وسوسے سراٹھائیں'
متشابهات کے ذریعے احکام اللی میں جب تافل پیدا ہونے گئے' دل و دماغ کی یہ
کجی' زیغ کہلاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس زیغ سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔ حضور
نبی کریم صفال کھا ہے نے بھی امت کو اس دعا کی تعلیم کی۔ دعایہ ہے:
رُبِّنَا لَا تُنْرِغُ قُلُوْبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهُبُ لَنَا مِنْ لَدُنْکُ رُحْمَةً إِنْکُ
اَنْتُ الْوَهَا لُهُ وَ اللّٰ عَران : ۸)

"اے مارے رب! مارے دلوں کو ہدایت سے بٹنے نہ دے اس کے بعد کہ تو

ہمیں ہدایت دے چکا اور عطا فرما ہمیں اپنے خزانہ دولت سے رحمت۔ بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔''

یہ دعا خاص طور پر ان کثیر المطالعہ "روشن خیال" لوگوں کو لازم ہے جو وسعت مطالعہ 'ادراک اور منطق استدلالی کے نتیج میں دین و فدہب کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شہمات کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔

### رروریاک: بجائے خورایک رعاہے:

اسلام کی عملی اور ذکری عبادات میں درود کی ہمیشہ سے نضیات و اہمیت مسلم رہی ہے۔ قرآن مجید نے اہل ایمان سے کما ہے کہ وہ درود ضرور ہمیجا کریں کہ خود خداوند عالم اور اس کے فرشتے بھی حضرت ختمی مرتبت مسلم کی درود بھیجے رہتے ہیں۔

بعض احادیث مبارکہ میں وارد ہوا کہ حضور صَنَوْلَا اللہ نے تنگ دست اور پریشان حال لوگوں کو رقبہ مشکلات کے لئے درود پڑھنے کی تلقین کی۔ لہذا اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ پریٹانیوں سے محفوظ رہے تو لازم ہے کہ درود کا ورد جس قدر ممکن ہو' زیادہ سے زیادہ کرتا رہے۔ علاء نے کہا ہے کہ بخش والدین کے لئے اولاد کی طرف سے سب سے بمترایصالِ ثواب تحفہ درود ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جس کے لئے کسی تقاضے اور تکلف کی چنداں ضرورت نہیں مگراس کا ثواب بے حدو حساب ہے۔ آپ خود اندازہ سیجئے کہ جس عمل خیرمیں خود پروردگار عالم شریک ہو' اس عمل کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہوگا۔ درود پڑھنے سے خود پڑھنے والے کو بھی ثواب ماتا ہے اور اس پر اللہ اپنی ہوگا۔ درود پڑھنے سے خود پڑھنے والے کو بھی ثواب ماتا ہے اور اس پر اللہ اپنی ہوگا۔ درود پڑھنے سے خود پڑھنے والے کو بھی ثواب ماتا ہے اور اس پر اللہ اپنی

ر حمتیں و بر کتیں نازل کر تا رہتا ہے۔

درود پڑھنا حضرت محمد مصطفیٰ کے مسلمی اور ان کی آل اطهر سے محبت کی نشانی بھی ہے اور ان خدمتوں کا ایک اعتراف بھی ہے جو دین ہدی کے ایک ان بزرگوں نے سرانجام دیں۔ درود کی نضیلت کا اس سے بڑا اقرار اور کیا ان بزرگوں نے سرانجام دیں۔ درود کی نضیلت کا اس سے بڑا اقرار اور کیا ہوگا کہ ہر نماز میں تک فیم لیے بعد اس کا پڑھنا فرض عین قرار دیا گیا۔ اسی لئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: "اے آل محمر! آپ کی عظمت و برکت کا کیا کہنا کمی نماز پڑھنے والے کی نماز اس وقت تک نہ ہوگ جب تک آپ پر درود نہ بھیج۔"

درود پڑھتے رہنے سے زبان ہروقت پاک رہتی ہے' دل و دماغ کا اللہ کی طرف رجوع رہتا ہے۔

اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِوَّالِ مُحَمّد

"اے معبود ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ کھتائی اور ان کی آلِ اطهر پر رحمتیں اور بر کتیں نازل فرما-"

درود' فی الاصل دعا ہے گرہم کس لاکت ہیں جو محبوب خدا کے لئے
دعا کر سکیں لیکن نبی پاک صفر کا المحلی ہے گئے امت کی طرف سے اگر کوئی
حرف دعا ہے تو بس میں درود ہے۔ درود سے قبول دعا کی راہ آسان ہوتی ہے۔
بلاشبہ قرآنی دعاؤل کے علاوہ بعض ایسی دعا کیں بھی محکم حیثیت
رکھتی ہیں جو توانزاور مرسلہ روایات کی صحت کے اعتبار سے' تعلیمات بیغیمرکا
حصہ ہیں اور جو مسلمانوں کے ہر مسلک و ہر کمتب فکر میں بعینہ روایت کی گئی
ہیں۔ ایسی مصدقہ اور معتبردعاؤل میں ایک دعا "دنتہیج فاطمہ" بھی ہے۔

شبيج فاطمه:

تبیع کا یہ وظیفہ سی اور شیعہ دونوں کے ہاں ' معتبر کتابول میں ماتا ہے اور اس بات پر تمام راویان حدیث کا کامل اتفاق ہے کہ حضور نبی کریم کی کا کامل اتفاق ہے کہ حضور نبی کریم کی کا کامل اتفاق ہے کہ حضور نبی کو اس وظیفے کی تلقین فرمائی۔ البتہ بعض روایات کے مطابق کلمات کی ترتیب شیعہ ترتیب سے مختلف بھی ملتی ہے۔(۱) چنانچہ بعض ویگر روایات کے مطابق حضور نبی کریم کی کھٹے المقابلہ نے جناب علی المرتضی دفتی المرتفی اللہ کا المرتفی مرتبہ سیدہ سلام اللہ علیما دونوں حضرات کو سوتے وقت سس مرتبہ سیدہ سام اللہ علیما دونوں حضرات کو سوتے وقت سس مرتبہ سیدہ سام مرتبہ المحکم کیلید اور سس مرتبہ اللہ اکٹر کہنے کی علیما ن اللہ علیما کی ترتیب میں تسبیح شبہ کان اللہ سس بار علیما کی ترتیب میں تسبیح شبہ کان اللہ سس بار عبیر اللہ انکٹر کہنے کے بعد سس بار تبیر اللہ انکٹر کہنے کے دیکھئے تعلیمات) البتہ جمید الکٹر تھا۔ (حوالے کے لئے دیکھئے تعلیمات)

اس موٹر دعائی تعلیم و تشریح کے باب میں کما جاتا ہے کہ جناب خاتون جنان سیدہ عالم اپنے بابا کے پاس گئیں اور تنگ دستی کی شکایت کی اور امور خانہ داری میں مدد کے لئے ایک کنیز کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت نے اپنی لاؤلی بیٹی سے کما: "بیٹی! کیا یہ اچھا نہیں کہ میں تمہیں ایسی دعا بتا دوں جس کے ذریعے تمہاری یہ تکلیفیں دور ہو جا کیں۔ تم ہر نماز کے بعد ۳۴ مرتبہ اللّٰه اکبر ۳۳ مرتبہ اللّٰه کو۔ اس تنبیح دعا کے ذریعے تمہاری سب حاجتیں پوری ہو جا کیں گی۔

<sup>(</sup>۱) بحواله "دنتبيج فاطمه" طبع سعيد الحج ايم تمپني كرا چي مصنفه علامه فضل احمد عارف

عبادات وظائف کے باب میں عدد و شار کی کلیۃ نفی بھی نہیں کی جا
عتی۔ وظائف اور دعاؤں میں عدد کے شار کا یہ معالمہ بعض مقامات پر نہایت ضروری عمل کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ تبیج فاظمہ میں تو خصوصاً ایک خاص عددی ترتیب کے ساتھ الفاظ کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللّٰه اُکبر (۳۳ مرتبہ) اُلْکہ کی اُلْمہ لیٹ (۳۳ مرتبہ) کا ورد حضرت ختمی اُلْکہ کیا۔ مرتبہ کی بیاری بیٹی جناب سیدہ زہرا کو تعلیم کیا۔

میں شار' عدد اور گنتی کے ایسے معاملے پر غور کرتا ہوں تو اس نتیج یر پنچتا ہوں جیسے ٹیلی فون کا ڈاکل ہمارے سامنے ہے۔ ہم جس قدر بے ترتیب عدد (نمبر) وہاں گھاتے جائیں ہمارا مطلوبہ ہدف (مقصد مفحص مطلوب) ہمیں ٔ ہرگز نہیں مل سکے گا تا آنکہ رابطے کا مقرر نمبر(اعداد) ہمیں معلوم ہو جائے۔ یہ عددیا تو متعلقہ شخص ہمیں بتلائے گایا کوئی ایسا شخص بتلائے گاجو اس نمبر برخود بات كرتا رما مو اور اس منزل كو بخولى جانتا مو- تتبيح فاطمه مين عدد كى بيه ترتيب سس سس عبدومعبود کے مابین رابطے کا ایبا ہی نمبر معلوم ہوتی ہے۔ لیکن عموماً اور عادتاً ہاتھ میں تنبیج رکھنا اور اس کے دانے رجوع الی اللہ کے بغیر سہلاً گراتے رہنا' تنبیج و مناجات کی کوئی ایسی صورت نہیں جسے اصول ریاضت' تقوی اور خشوع کے اعتبار سے عبادت کہا جا سکے خواہ ایسی ہزارہا تنبیج پڑھ لی جائیں' ان میں رجوع الی اللہ کی کوئی محکم صورت نہیں نظر آتی۔ ایسی تنبیج جس کے دانے چنکیوں سے گزر کر ایک کے بعد ایک پیہم 'شبیع کے امام تک ا پہنچ رہے ہوں' یہ عبادت میں شار کیونکر ہو سکیں گے جب کہ وہ دانے چنگیوں سے گزارتے وقت آپ معاملات دنیا میں الجھے ہوئے ہوں اور مسائل ہستی کو حل بھی کر رہے ہوں۔

اور یوں بھی اگر شبیج کو عددی طور پر پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لئے خداوندعالم کی ذات کا جو عرفان لازم ہے 'وہ اس طرح چلتے پھرتے' گھومتے گھامتے' جلسوں میں بیٹھے اور سیرگاہوں میں سیر کرتے ہوئے ایسی شبیج خوانی سے وہ عرفان حاصل بھی نہیں ہو سکتا۔

تنبیج پڑھنے والوں 'عبادت گزاروں اور دعا کرنے والوں سے روح عبادت یہ نقاضا کرتی ہے کہ وہ تنبیج و تقدیس 'مناجات و شکر اور طلب حاجت کی دعاؤں کو محض لفظاً نہ پڑھیں۔ دعائیں وہی مقبول ہو سکتی ہیں جنہیں زبان سے ادا کرتے وقت زبان مغلوب ہو جائے اور دل بولنے گے اور دل کی یہ پکاریمال تک بڑھے کہ زبان کی قوت ہے معنی ہو کر رہ جائے۔ زبان چھچے ہٹ جائے اور قلب اس کی جگہ لے کر خود بولنے گے۔ دھڑ کتے ' مچلتے اور سرور دعا کی گری قلب اس کی جگہ لے کر خود بولنے گے۔ دھڑ کتے ' مچلتے اور سرور دعا کی گری لذت میں بھلتے ہوئے ایسے دل سے جب یہ طلب حاجت کی جائے تو اس کا کیف ہی کچھ اور ہوگا۔ یہی وہ کیفیت روحانی ہے جو خدا اور اس کے بندوں کے کیف ہی کچھ اور ہوگا۔ یہی وہ کیفیت روحانی ہے جو خدا اور اس کے بندوں کے مابین تمام پردے اٹھا سکتی ہے۔ یہی وہ نکتہ اتصال ہے جمال مختار اور مجبور باہم مل کر' مختار کی قوت میں یکجا ہو جاتے ہیں اور یہی وہ مقام ہے جس جگہ پنچ کر دعا کے رد ہونے کاکوئی امکان باقی نہیں رہتا۔

#### دعائے استخارہ:

دعاکی ایک قتم "استخارہ" بھی ہے۔ احادیث رسول اور اقوال ائمنہ اہل بیت سے استخارے کی اہمیت و تاکید کے واضح اشارے ملتے ہیں۔ ہمارے اہل بیت سے استخارے کی اہمیت و تاکید کے واضح اشارے ملتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی سنت بھی کی رہی ہے کہ انہوں نے ہر مشکل اور تردد کے وقت اللہ

ے طلب خیر کی ہے۔ یقینا جب کی معاملے میں ایسی مشکل پیش آئے کہ ہم فیصلہ کرنے میں اپ آپ و تذبذب میں پائیں اور کی اقدام کے نتیج میں فائف ہوں تو اس کے سواکوئی اور چارہ باقی نہیں رہتا کہ ہم اپ پرور، گار سے فائف ہوں تو اس کے سواکوئی اور چارہ باقی نہیں رہتا کہ ہم معاملہ محض روحانی اپ معاملہ محض روحانی تسکین سے متعلق ہے۔ استخارے کے ذریعے کی ایسی رائے کا عاصل ہونا نہیں نشائے خداوندی کا عاصل ہونا نہیں 'البتہ طلب خیر کا یہ طریقہ متواتر بالیقین 'منشائے خداوندی کا عاصل ہونا نہیں 'البتہ طلب خیر کا یہ طریقہ متواتر اور موصول حیثیت سے مسلمانوں میں ہمیشہ سے رائج چلا آتا ہے۔

#### طريقة استخاره:

بہتریہ ہے کہ استخارہ جو اپنے لئے ہو'کسی غیر کے ذریعے نہ لیا جائے کیونکہ اپنے معبود سے جو رجوع اپنے معاملے میں ہم خود کر سکیں گے 'کوئی دو سرا نہیں کر سکے گا اور سچ بھی ہی ہے کہ ہماری درخواست خود ہماری زبانی ہو تو اس میں روحانی صدافت اور واقعاتی سچائی کو زیادہ سے زیادہ اظہار کا موقعہ ملتا ہے۔

استخارے کے جو مختلف چند طریقے رائج ہیں' ان میں ہے ایک معتبراور آسان طریقہ "ذات الرقاع" ہے۔ اور وہ یوں ہے:

استخارہ لینے والا 'پہلے باوضو ہو 'ستجادہ بچھائے ' بیٹھے اور نیت استخارہ کے مراد ہے 'جس معاملے میں اپنے پروردگار سے منشاء مانگی گئی ہے 'اس کی نیت کرے۔ نین پر پے یوں کھے 'جس میں ہر ایک پر بیشیم اللّه التر حمٰسِ الرّ حمٰسِ الرّ

لِفُلاَنِ (لِ کے بعد فُلانِ کی جگه شخص حاجت مند کا نام لکھے) پھر متصل کھے: (فَعُلَهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مند کا نام کھے) پھر متصل کھے: (فَعُلَهُ مِنْ اللهِ اللهِ

تين پرچ يوں لکھے جس ميں ہرايك پر بشبم الله الرَّحْمن الرَّحِيمِ كَ بعد خِيرَةً مِن اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم لِفُلَانَ (ل ك بعد فُلانَ كى جَلَّه شخص حاجت مند كا نام لكهے) پر متصل لكھے: لا تَفْعُلُهُ اس طرح يه جه تهہ شدہ بریج جانماز کے نیچے سجدہ گاہ کے پاس باہم ملا قبلا کر رکھے' پھردو رکعت نماز نیت استخارہ کے ساتھ پڑھے۔ نماز کو تمام کرنے کے بعد فوراً متصل سحدے میں جائے اور حالت سجدہ میں کے اَسْتَخِیْرُ اللّٰہ بِرْحَمْتِهِ خِیْرُةٌ فِیْ عَافِيةً پھر سجدے سے اٹھ كر بيٹے 'جانماز كے كونے سے دب ہوئے يرچوں كو ایک بار پھرباہم ملا دے اور ایک ایک کرکے تنین پریچے کھولے۔ اگریہ یے در ہے تینوں اِفعُلَهُ والے ہوں تو کام ضرور کرے اور تینوں لا تَفْعُلَهُ ہوں تو ہرگز اس کام کونہ کرے۔ اگر تینوں برچے ایک سے تھم والے نہ ہوں تو پھربشبم الله الرَّحْمُن الرَّحِيم كم كروو برج اور نكالے كه بانچ مو جائيں۔ اس طرح پانچ میں سے تین جس تھم والے ہوں' ویبا کرے۔ لیکن بہتر سے صورت اچھائی کی نہی ہے کہ اِفْعُلَّهُ برابر نکلیں۔

خیال رہے کہ بعض لوگ استخارے کو زیادہ سے زیادہ محکم بنانے کے لئے پرچے میں حاجت مند کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام بھی لکھتے ہیں اور سجدے سے سر اٹھا کر طلب خیر کے لئے دو سری مرق ج دعا کیں بھی پڑھتے ہیں۔ مگریہ کچھ ایبا لازم نہیں'کیونکہ استخارے کی کوئی ایک صورت مقرر نہیں۔ مگریہ کے دانوں پر بھی کیا جا تا ہے اور پرچیوں کے ذریعے بھی کیا جا تا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر طریقے بھی رائج ہیں۔ چونکہ استخارے کا طریقہ اور خود

4 1

ادائے شکر

#### ادائے شکر:

مومن کی تلوار اگر دعا ہے تو شکر اس کی ڈھال ہے۔ دعا کا تلوار ہونا ان معنوں میں ہے کہ اس کی قوت سے ہم بے یقینی 'اضطراب' بے چینی اور مایوسی کی بلاؤل کے عفریت کو قتل کر سکتے ہیں اور ''شکر'' کو ڈھال' ان معنوں میں کہا گیا ہے کہ احساس شکر کے ہوتے ہوئے طمانیت قلب پیدا ہوتی ہے اور ہر طرح کے رنج و تعب کو ہم شکر کی ڈھال پر سمہ سکتے ہیں۔

قبول دعا اور کثرت خیر کی منزل تک پہنچنے کا سہل ترین راستہ مقام قبول دعا اور کثرت خیر کی منزل تک پہنچنے کا سہل ترین راستہ مقام

شکر ہے ہو کر گزر تا ہے' اور شکر کے آسان راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ پہلے ہے'اس کا شار کرتے رہیں۔ جو کچھ نہیں ہے'اس پر غورو فکر کرنے یا اپنی محرومیوں پر رنج کرنے سے بہترہے کہ ہمارا ذہن پہلے اُن نعتوں کو شار کرے جو ہمیں حاصل ہیں۔ جب ان کا شار مکمل ہو جائے تب اپنی محرومیوں اور خواہشیوں پر متوجہ ہو کراینے معبود سے رحمت کے خواہاں ہوں۔ مجھے کامل یقین ہے کہ ان نعمتوں کا شار اگر مکمل اخلاص ، بوری دل جمعی عاجزی و شکر گزاری کے ساتھ کیا گیا تو اِس کی آخری مدتک پنچنا کسی بھی بندے کے بس میں نہ ہوگا۔ ہی مقصود قدرت بھی ہے اور اسی کو وہ زیادہ نعمت کا راستہ قرار دیتی ہے۔ گویا محرومیوں کو حاصل میں تبدیل کرنے کے لئے شکر نعمت سے برم کر کوئی اور طریقه نهیں ' چنانچه ادائے شکر ہی دو سرے معنوں میں قبول دعا کا ایک ایبالیتنی ذربعہ ہے جسے بروردگار نے خود تجویز کیا اور اپنے اقرار کے ذریعے جس کے قبول کی ضانت بھی دی۔

"شکر" ایک بردی قوت ہے۔ خداوند عالم نے اس بات کو بہت پند فرمایا کہ اس کے بندے شکر گزاری کرتے رہیں' اپنی عطائے رحمت کے لئے بندوں کو شکر کی ترغیب بھی دلائی اور کہا کہ بنی اسرائیل میں میری شکر گزاری کرنے والے (میرے بندے) بہت کم تھ' وُقُلِیْلُ مِنْ عِبَادِی الشَّکُورُ اس لَبِح سے صاف پتا چاتا ہے کہ پروردگار کے نزدیک شکر گزاری کی بڑی اہمیت ہے۔ شکر گزاری کی کیا کیا فضیلتیں' کسے کسے عمدہ مراتب ہماری شرح دین میں مقرر کئے گئے ہیں اس کا ایک معمولی سا مظہوبہ ہے کہ تچی شکر گزاری اگر قبول ہو جائے تو بندے کی ہر خطا معاف ہو سکتی ہے۔ سورہ النساء میں آیا ہے: "اگر می می شکر کرتے رہو تو تہیں اللہ عذاب دے کرکیا کرے گا۔"

مَایَفَعُلُ اللّه بِعَذَا بِکُمْ إِنْ شُکُرُ تَمْ وَامَنْتُمْ (النّاء: ١٣١)

صفت شکر کا کمی ملت سے جاتے رہنا اور اس وصف کا کمی قوم
سے اٹھ جانا معبود حقیق کے لئے بیشہ سے نمایت ایک نمایت قابل تاسف
معاملہ رہا ہے۔ کئی سابقہ امتوں کے تذکرے میں قدرت نے اسے قابل ذکر شکایت کے طور پر بیان کیا ہے۔

آل داؤد اور نوح علیہ السلام کی امت پر جو عذاب نازل ہوا اس کا
ایک موجب ان میں "شکر گزاری" کا نہ ہونا بھی تھا کیونکہ آل داؤد سے قدرت
نے بہ طور خاص چاہا تھا کہ وہ شکر گزاری کریں ' فرمایا: راغک گؤاال کاؤد کشکراً حضرت نوح علیہ السلام کے اوصاف شخصی کا ذکر کرتے ہوئے قدرت نے ان کے بارے میں مباہات بھی کی ہے اور کما ہے: "وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔" آنہ کان عَبْدُ اشکر گزار بندہ الک اور راہ یہ کمہ کردکھلائی ہے کہ وہ اختیار کفرو شکر رکھتا ہے۔

ایک اور راہ یہ کمہ کردکھلائی ہے کہ وہ اختیار کفرو شکر رکھتا ہے۔

آنا ہُدیناہ السبینیل اِمّا شاکر اُوّا مِمّا کُوْوراہ

"ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے۔ اب وہ خواہ شکر کرے خواہ کفر۔"

اب ذرا غور سیجئے۔ اس آیت کی رو سے واضحاً کفر کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ شکر گزاری نہ کی جائے۔ گویا انکار نعمت بھی کفر کی ایک صورت ہے۔ اس لئے یہاں کفر کو شکر کی متضاد صفت کے طور پر بیان کیا ہے۔ چنانچہ علمائے بیان نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت و کان آلا نسان کفورا کے معانی یہ بتلائے ہیں کہ "انسان ناشکرا ہے۔" پوری آیت کا ترجمہ یوں ہوگا: "اور بہ بتا کے ہیں کہ "انسان ناشکرا ہے۔" پوری آیت کا ترجمہ یوں ہوگا: "اور جب تہیں دریا میں مصیبت پنچی ہے تو تم جنہیں (غیراللہ کو) نیکارتے ہو' وہ جب منہیں دریا میں مصیبت کی جب وہ تہیں بچاکر خشکی پر لے آتا ہے تو تم

منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ناشکرا ہے۔" (آیت:۲۷) سورہ ابراہیم کی ان آیات شکر سے بھی بھی معانی متبادر ہوتے ہیں۔ ان آیات میں بھی شکر کا متضاد' کفر کو قال داگیا ہے۔

وَإِذْ تَاذَنْ رَبِّكُمْ لَئِنْ شُكُرْتُمْ لَا زِيْدَ نَكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَا بِي كَشَدْيُدُ (آيت: 2)

"اور جب تمهارے رب نے بتلا دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں بقینا زیادہ دوں گا اور اگر (کفر' انکار نعمت) ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہوگا۔"

سورہ البقرہ میں بھی ایک جگہ انہی معنوں میں شکر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے پروردگار نے فرمایا: "اے میرے بندو! تم مجھے یاد رکھو' (میرا ذکر کرو) میں تہیں یاد رکھوں گا۔ اور شکر گزاری کرتے رہو اور کفر (ناشکری) افتیار نہ کرو۔"

فَانِمُا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ (سورہ لقمان: ۱۳) اب ہمیں دیکھنا ہے ہے کہ شکر گزاری سے خود ہمیں (جیسا کہ قرآن مجید کہنا ہے) کیا فائدہ پنتجا ہے اور وہ فائدہ کس نوعیت کا ہے اور کیا ہے۔

پہلی بات اس غورو فکر کی سورہ ابراہیم سے ظاہر ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ (بحوالہ آیت مذکورہ) کہ تم شکر گزاری کرو' میں تمہاری حاصل شده نعتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ یہ نعتیں ہیں کیا۔ غور کیجئے: ہماری زندگی ہزارہا نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں' یہ کان جن سے ہم سنتے ہیں' یہ قوت جسم و جال جس پر ہماری زندگی کا دَارومدار ہے' یہ سوچنے کی صلاحیت ' بیه عقل و فراست ' بیه اعضاء کی سلامتی ' بدن کی متناسب حالت ' بیه چرے کا فطرت بشرکے مطابق ہونا اور پھریہ کہ ان میں سے ہر صفت کا کامل مونا- په سب باتيں بنياد شكر فراہم كرتى ہيں' پھراس شكر كى قدرت و قيمت اور بڑھ جائے گی اگر ہم ذرہ غور کرلیں کہ بیہ جو ہمیں خوبیاں (خوشیاں) حاصل ہیں بہت سے بندگان خدا کو حاصل نہیں اور اگریہ خوبیاں ایسی ہوں جو ہمیں اضافی طور پر دو سرول سے متاز و مفتحر بھی کرتی ہوں تو یہ اور زیادہ باعث شکر بات ہوگی۔

اس طرح شکر کی بنیاد تلاش کرتے رہئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس بہت کچھ وہ ہے جو دو سرول کے پاس نہیں۔ علم سے آپ بہرہ مند ہیں' مال آپ کے پاس ہے' اولاد کی نعمت سے سرفراز ہیں' اولاد بھی اولاد نرینہ ہیں' مال آپ کے پاس ہے' اولاد کی نعمت سے سرفراز ہیں' آپ صحت و عافیت ہے' خاندان ہے' اعزہ و اقرباء ہیں' وسائط و وسائل ہیں' آپ صحت و عافیت سے ہیں' آپ کے متعلقین بہ خیرو خوبی ہیں۔ یہ سب باتیں دعوت شکر دی ت

شکر کے مدارج کیا کیا ہیں۔اس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ آپ صبح اٹھئے اور گھر کے کونے کونے یر نظر دوڑائے۔ خود اپنے آپ پر غور کیجئے' آپ شب کو سوئے تھے' صبح ہوئی اٹھ بیٹھے۔ لیکن سوچنے کیا بھی ایسا بھی ہوا کہ لوگ شب کو سوئے تھے پھر بھی اٹھ نہیں سکے۔ مگر آپ سلامت اٹھے ہیں۔ آپ کے تمام یجے عزیز و اقرباء بھی سلامت ہیں۔ شام تک کا رزق وافر آپ کے گھر میں موجود ہے' آج کا کوئی دکھ آپ کے پاس نہیں'کیا ہے سب باتیں شکر کی بنیاد فراہم نہیں کرتیں۔ اک ذرہ سوچے! آپ برسرروزگار ہیں حالانکہ آپ جیسے بے شارلوگ روزگار کو ترس رہے ہیں۔ آپ عزت ' قرار اور آسودگی کے ساتھ یہ رزق لے رہے ہیں جبکہ نہ معلوم کتنے انسان 'آگ اور تکھلتے لوہے کی بھٹیوں یر کھڑے سیال اوہ کو' اوزاروں اور کل یرزوں میں ڈھال رہے ہیں۔ زمین کے سینے ہر د حموکے چلا کر آگ دھواں اور دھول اگلتی سڑکوں پر تعمیر کا کام کر رہے ہیں۔ کیا ان سب سختیوں کے مقابل آپ کی حاصل سہولتیں بنیاد شکر فراہم نہیں کرتیں۔

کیا ہے کچھ کم مقام شکر ہے کہ آپ کو بھرپور نیند آتی ہے ' حالانکہ بہت ہے ایسے ہیں جو کروٹیں بدل بدل کر صبح کردیتے ہیں۔ آپ میں نقص جہم ہو آپ کا قد ' حلیہ یا حالت ایسی نہیں کہ آپ کو وہ عزت و مرتبہ حاصل ہو جو عموماً ایسی حالت والوں کو حاصل نہیں ہوا کر تا گر آپ کو وہ بہ فضل خدا حاصل ہے۔ آپ یاد سیجئے کہ آپ ماضی میں کیا تھے۔ اور اب کتنی بہتر حالت میں ہیں اور یہ کہ آپ سے اگلے لوگ آپ کے گھرانے کے کیسی پستی میں تھ گر آپ اور یہ کہ آپ سے اگلے لوگ آپ کے گھرانے کے کیسی پستی میں تھ گر آپ ان سے بہت آگے نکل آئے ہیں۔

بت سے گھروں کی بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بوڑھی ہو گئیں۔

آپ کی ہربیٹی بیاہی گئی۔ اب آپ کو اپنی موت کے بعد کا یہ دھڑکا نہیں رہاکہ آپ کے جگر کے ان گروں کو کون سمیٹ کے رکھے گا۔ آپ کے لئے پروردگار www.kitabmart.in

بلاشبہ شکر کا بیہ پہلو' ان لوگوں پر ظاہر ہو گا جو ان نعمتوں ہے سرفراز ہیں اور وہ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں' ان کے لئے شکر کی راہ کہاں سے نکلے گی۔

ان انعامات اور عطایا کے حاصل کرنے والوں کو شکر پر آمادگی کے اسباب کی جو یہاں نشاندہی کی گئی وہی ان لوگوں کے لئے مایوسی شکست اور عذاب ٹھرے گی جو اس سے محروم ہیں۔ للذا اس محروم طبقے کے لئے شکر گزاری کا سامان کیا ہوگا۔

میرے پاس اس کا جواب سے ہے کہ شکر کے لئے نعمتوں کی کوئی معین و مقرر مقدار نہیں' نہ شکر کی کسی کمیت و کیفیت کا کوئی خارجی پیانہ ہے۔ ہر شخص کے لئے ہر جگہ نعمت و انعام کے احساس کی راہ کھلی پڑی ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی حالت پر غور کرے' اس کے لئے شکر گزاری کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور سامنے آموجود ہوگا۔

اللہ کے بندے شکر گزاری کی بردی قدروقیمت ہے۔ وہ خواہاں ہے کہ اس کے بندے شکر گزارین جائیں۔ پیغیبراسلام کی اللہ اللہ ناکای بحر شکر گزارین جائیں۔ پیغیبراسلام کی اللہ اللہ ناکای کامیابی کراری کرتے رہے۔ اٹھتے 'بیٹھتے' چلتے پھرتے' سوتے جاگتے' ناکای' کامیابی' سرفرازی اور محرومی کے ہر ہر پل میں اپنے پروردگار کا شکر بجالاتے' احساس شکر کے اکثر موقعوں پر گریہ کرتے' عاجزی اور بندگی کی راہ سے سر بسجود ہو کر خاک پر سررکھ دیتے اور نعمات اللی پر شکر گزاری کرتے۔ آپ کی اس حالت کو دکھے

www.kitabmart.in

عمل استخارہ فرض کی حیثیت نہیں رکھتا ہے تو بندے کا ایک اختیاری معاملہ ہے للندا ہے بھی ضروری نہیں کہ پرچی پر لکھے جانے والے الفاظ اور طلب خیرو ہدایت حاصل کرنے والے لفظ بہ زبان عربی ہوں۔ للندا کام کی نیت سے متعلق پرچوں پر اپنی اپنی زبان میں ''ہاں'' اور ''نہیں'' بھی لکھا جا سکتا ہے اور دو رکعت نماز پر اپنی اپنی زبان میں ''ہاں'' اور ''نہیں '' بھی زبان میں درخواست گزاری کے ساتھ پر ھے کے بعد اپنے معبود سے خود اپنی ہی زبان میں درخواست گزاری کے ساتھ طلب خیری جا سکتی ہے۔

استخارہ تبیع کے دانوں پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر (بہترہے کہ کسی نماز فرض کے فور ابعد ہو) نیت استخارہ کرے۔ پھر سورۃ الفاتِحہ اور سورہ إِنّا أَنْرُلْنَا پڑھ کر حاجت کا تصور کرے خواہ اپنے لئے ہو یا غیر کی حاجت کے لئے سے استخارہ ہو' پھر بیشیم اللّٰہ التّر شہم اللّٰہ التّر شہم اللّٰہ التّر شہم اللّٰہ التّر شہم کہ کر تنہیں قار کرے۔ اگر وہ طاق آئیں تو کام کرنے کا اشارہ لے اور جفت دانے آئیں تو کام نہ کرنے کا اشارہ لے اور جفت دانے آئیں تو کام نہ کرنے کا اشارہ لے اور جفت دانے آئیں تو کام نہ کرنے کا اشارہ لے۔

کرایک بار آپ کی حرم محترم جناب عائشہ نے فرمایا: "اے اللہ کے رسول!
آپ اس قدر عاجزی اور رفت کیوں کرتے ہیں۔" رسول نے فرمایا: اُفکر اُکُونُ عُبداً شُکُوراً کیا بندگی کی اس راہ سے میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں۔"

پیغیبر اسلام منصب نبوت پر اپنی عملی ذندگی سے بہت قبل فائز ہوئے۔ وہ سردار رسل اور خاتم انبیاء من جانب اللہ منتخب ہوئے۔ اعمال خیر کی عظمت 'اخلاق و تحیات و عبادات کے سبب ان کی نبوت ہرگز قرار نہیں پائی۔ ان کا یہ منصب ازل سے تھا' وہ تو عالم ظہور میں آنے سے بہت پہلے اس وقت نبی سے جب ابھی آدم کا خمیر مٹی اور پانی کے در میان تھا۔ گریہ جو شکر گزاری دنیا میں انہوں نے کی 'اس سے ان کا شخصی رتبہ اپنے پروردگار کے ہاں اور زیادہ ہوگیا۔ ممکن ہے کہ محبوب رب ذوا لمنن وہ اُسی اعتبار سے قرار پائے ہوں کہ ہوگیا۔ ممکن ہے کہ محبوب رب ذوا لمنن وہ اُسی اعتبار سے قرار پائے ہوں کہ بوگیا۔ ممکن ہے کہ محبوب رب ذوا لمنن وہ اُسی اعتبار سے قرار پائے ہوں کہ بوگیا۔ ممکن ہے کہ محبوب رب ذوا لمنن وہ اُسی اعتبار سے قرار پائے ہوں کہ انکساری 'عفو' رحمت 'استعفار 'عبادت و خشیت اور شکر میں وہ اس قدر آگے بوریا فیصل کے جو حد فرائض سے بھی سوا تھی۔ چنانچہ قدرت کو کہنا پڑا: "اے بوریا نشین (چادروالے) ذرہ بچھ کم عبادت کیا کر۔"

حضرت سلیمان علیہ السلام پیغیبر کے واقعات میں بھی ادائے شکر کی کی لطیف پہلو نکلتے ہیں ہے اللہ کے اس برگزیدہ نبی نے جس قدر شکر گزاری کی کہا جاتا ہے اسی قدر ان کے اختیار و املاک میں اضافہ ہوتا رہا۔ چنانچہ اس سلیلے میں ان کے شکر نعمت کا ایک واقعہ بہت ہی دلچیپ ہے۔ "وہ جب چیونٹیوں کی بہتی سے گزرے تو ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیو! تم اپنے بلوں میں چلی خاو کہیں ایسا نہ ہوکہ سلیمان کا اشکر تہمیں کچل ڈالے اور اسے اس کی خبر جلی جاو کہیں ایسا نہ ہوکہ سلیمان کا اشکر تہمیں کچل ڈالے اور اسے اس کی خبر جلی جاو کہیں ایسا نہ ہوکہ سلیمان سے اس چیونٹی کی بیات سنی تو خوش سے مسکرائے بھی نہ ہو۔" حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کی بیات سنی تو خوش سے مسکرائے

اور کہنے لگے: "اے میرے رب! مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کیں۔"

مفرین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ محل شکر اس بات کو قرار دیا ہے کہ چیونٹی کی اس بات سے وہ محفوظ رہے' اس انجانی زیادتی سے جو ان کے لشکر کے ہاتھوں نظمی چیونٹیوں کو اٹھانا پڑتی۔ بعض نے کہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مشطق الطثیر (کیڑے مکو ٹوں اور پرندوں کی زبان) جانے کو محل شکر جانا۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کی محل شکر جانا۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کی محرت کو محل شکر سمجھا۔ بہرحال اس واقع سے شکر کی اہمیت کا یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ ایسے ایسے برگزیدہ خلائق لوگ بھی بارگاہ رب العزت میں شکر گزاری کے ذریعے اپنے مراتب کی بلندی کے خواہاں رہتے تھے۔

چنانچہ اب ویکھنا یہ ہوگا کہ ہمیں شکر گزاری کیا اور کس کس طرح فاکدہ پنچا عتی ہے۔ اول تو یہ کہ شکر کے خیالات کی لہیں اور خود اظہار شکر کا عمل' یہ دونوں کیفیتیں کسی بھی دردمند انسان کے لئے اصلاح قلب اور تربیت نفس کا ایک بڑا ذریعہ ہیں۔ عمدہ ادائے شکر کے صلے میں ایک اعلیٰ درجے کی روحانیت قلب میں پیدا ہوتی ہے' یہاں تک کہ باطن اس قدر شفاف آئینہ بن جا تا ہے کہ ادھر کی دنیا اُدھرصاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ زبان' نظر' دل و دماغ' ارادہ اور خواہش میں ایس پختگی پیدا ہو جاتی ہے جس میں باطل کا گزر کم ہوتے ہوتے بالکل معدوم ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی ہوئی باتیں تھی ثابت ہونے لگتی ہیں' خواب عرفان نفس کا وسلہ بن جاتے ہیں اور عالم موجود کی بہت سی باتیں انہی خواب عرفان نفس کا وسلہ بن جاتے ہیں اور عالم موجود کی بہت سی باتیں انہی خواب غیر مہم ہو کر عیشت کا خواب عرفان کے ذریعے مکشف ہوتی ہیں۔ پھر یہی خواب غیر مہم ہو کر عیشت کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔

#### خواب کے ذریعے اصلاح نفس کا ایک واقعہ:

یرانے زمانے کے لوگوں میں ہے کسی ایک بزرگ کے واقعات میں یه بات سننے میں آئی کہ وہ بزرگ نہایت درجے شکر گزار اور ہمہ دم شکر گزاری كرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ انہیں اپنی اس عادت شكر پر مباہات كا احساس ہوا بلکہ اس کثرت شکر نے انہیں اس غلط فنمی میں بھی مبتلا کر دیا کہ دنیا میں اور لوگ بہت کم ایسے شکر گزار ہوں گے جس طرح کہ وہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے چند باریہ خیال فاسد آیا تو ایک شب میں نے خواب دیکھا' میں ایک گھر میں داخل ہوا' وہاں سب لوگ سو رہے تھے۔ ایک شخص ان میں سے میری آہٹ ہے بیدار ہوا لیکن اٹھا نہیں۔ تقریباً سوتی ہوئی حالت میں تھا' لیکن اس قدر ہوش اسے ضرور تھا کہ آئکھیں اپنے ہاتھوں سے ملتا جاتا اور بڑی دردمندی اور سوز زبان سے بار بار کہنا اے بروردگار میں اس انعام کا مستحق نہ تھا۔ مگر تونے مجھے بہت نوازا۔ اگر تو یوں نہ نواز تا تو میرے بس میں کیا تھا' جو ایسی نعمتیں خاندان' اولاد' مال' عزت' آسائش اور صحت کی تو نے مجھے دی۔ آہا آہا کیا مزے دار یہ نیند جو تونے مجھے عطا کی' میں کہیں اور یا کسی اور سے لے سکتا۔ وہ بھی جملے کہتا کہتا بھر سو گیا' بھر اٹھا ہی کہا اور بھر سو گیا۔ بھر میں نے جانا کہ وہ سوتے ہوئے بھی ہی کہ رہا ہے جو جا گتے میں کہنا رہا۔

وہ بزرگ کہتے ہیں اس خواب نے میری بیہ غلط فئمی دور کر دی کہ مجھ جیسے شکر گزاری کرنے والے لوگ اور نہ ہوں گے۔ گویا شکر کا ایک صلہ بیہ بھی ہے کہ وہ نفس کو بہت ہی آفتوں سے بچاتا ہے اور قلب نظراور دل و دماغ میں ایسی قوت ڈال دیتا ہے جو ایمان کی سلامتی کے کام آتی رہتی ہے۔ دو سرے میں ایسی قوت ڈال دیتا ہے جو ایمان کی سلامتی کے کام آتی رہتی ہے۔ دو سرے

یہ کہ شکر کا صلہ یقینا اضافہ نعمت ہے کیونکہ میں پروردگار کا وعدہ ہے مگریہ کہ طلب عاجت اور تنگ دامانی اور سختی میں ادائے شکر کیوں کر ہوگا۔

میرے خیال میں بیہ سخت مشکل ' تنگ دستی اور حاجت مندی کا وقت ہی شکر گزاری کا صحیح مقام ہے کیونکہ ہم ایسی حالت میں قلت کو کثرت اور محرومی کو عطامیں تبدیل کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ للذا اب جو کسی کے پاس تھوڑا ہے وہ اس تھوڑے ہی کو شکر گزاری کا سبب بنالے اور اس احساس شکر کی اساس کامل صدق و صفا پر قائم کرے۔ سچی خوشی اور مسرت و انبساط کی ایسی روحانی کیفیت کے ساتھ اپنے حاصل پر اقرار نعمت کرے کہ بدن کا رواں رواں اس کیفیت کا شریک حال ہو جائے۔ پھر دیکھتے وہ قلت کس طرح کثرت اور وہ محرومی کس قدر انعام و عطامیں تبدیل ہو جاتی ہے۔

اس قدر آسان مگر ملی تو مجھے یقین ہوا کہ یہ وعدہ پروردگار کا ایفاء ہے۔ میں نے اس اعتماد کو اپنے اوپر طاری ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک اور خواہش نے سر اٹھایا اور وہ میرے طریقہ شکرسے کس طرح ہم آہنگ ہوا۔ سنئے!

وہ عارف اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: "میں نے فلاف وہ عاصل شدہ رقم ایک صندوق میں رکھوا دی اور اوپر اس صندوق کے غلاف کپڑے کا ڈالا۔ جمھے تقریب کے خرچ کے لئے جس قدر رقم معمولی درکار ہوتی میں صندوق میں ہاتھ ڈال کر نکال لیتااور ہربار جب میری حاجت کے مطابق رقم نکل آتی تو میں کامل خوشی' عاجزی اور صفائے قلب کے ساتھ اپنے پروردگار کا شکر بجالا تا۔ اس شکر کے عمل میں مجھ پر ایک عجیب سی ٹر کیف روحانی لذت کا شکر بجالا تا۔ اس شکر کے عمل میں مجھ پر ایک عجیب سی ٹر کیف روحانی لذت طاری ہو جاتی۔ پھراس طرح میں نے اپنا یہ سارا کام کاج اسی شکر کی برکات سے مکمل کرلیا۔"

شکر گزاری کی اس عادت کا بیہ صلہ ہر مخص کو مل سکتا ہے گر شرط بیہ ہے کہ شکر نعمت' اس یقین کے ساتھ ہو کہ احساس شکر کی لذت دل و دماغ پر طاری ہو جائے اور کوئی لمحہ ایسانہ ہو جس میں نعمت کا تصور ہے اور دل رقت قلب میں مبتلانہ ہو جائے۔

ایسے بہت سے راستے ہیں جو طریق شکر میں شار کئے جاسکتے ہیں۔ آپ ان پر چل کر دیکھئے اور یقین سیجئے کہ وہ یقیناً منزل مقصود تک لے جاتے ہیں۔ طریق شکر کا کوئی واضح تعین تو نہیں کہ شکر اس طرح کیا جائے اور یہ کہا جائے!

احساس شکر ذاتی واردات سے پیدا ہونے والی ناقابل بیان کیفیت کا نام ہے البتہ ہم سے پہلے اوگوں نے جو کچھ اس باب میں کہا ہے اس پ

غورو فکر کرنے سے شکر گزاری کی نئی راہیں اور زیادہ میر کیف نظر آ سکتی ہیں-مُثَلًا بير كه آپ ايني مال 'باپ 'بيني 'بيٹے يا كسي بھي جان عزيز كي سخت بياري ' حادثے یا بریشانی کی خبریاتے ہیں۔ آپ اس کی خبرے کئے ہیتال یا جائے حادث یر جاتے ہوئے راہ میں اشک بار آئکھوں' آہوں' کیکیاتے ہونٹوں اور لرزتی زبان سے دعائیں کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ آپ کو منزل پر پہنچ کر رجت یروردگار سے خبرخیر مل گئی۔ جس کے لب مرگ ہونے کی اطلاع ملی تھی وہ پنجہ اجل سے پچ گیا' پریشانی دور ہو گئی' حادثہ ضرور ہوا لیکن بیٹا' بھائی' باپ' آپ کا وہ عزیز آپ کو زندہ اور محفوظ ملا۔ اس راہ سے گزرتے وفت آپ ہر دعا اور طلب رحمت کے جو واقعات پیش آئے اُنہیں ہرگزنہ بھولئے بلکہ اب جو مجھی اس سرک سے گزریئے تو اوائے شکر کا بیہ نقاضا ہونا جائے کہ اس سرک کے ایک ایک قدم پر شکر نعمت کرتے ہوئے گزریئے اور نمایت عاجزی کے ساتھ قلب کی گرائی میں ان نعمتوں کو محسوس بیجئے جو تبھی اس راستے پر آپ نے مانگی تھیں اور وہ جو آپ کو مل گئیں۔ خیال سیجئے وہ کیسا سخت وقت آپ پر تھا جب اس رائے پر گزرتے ہوئے آپ نے ٹوٹے ہوئے دل اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے طلب رحمت کی تھی' جو آپ کو مل گئی حالا نکہ اس کے ملنے کا امکان کم تھا بلكه غور شيجيَّ توشايد بالكل نه تھا-

ہارے حال پر ہمارے معبود نے جو جو 'اور جب جب مرمانیاں کی ہیں' ان سب کا شار تو مشکل بلکہ کسی حد تک ناممکن بھی ہے کیونکہ ہمارا بال بال اس کی ذبحیر رحمت میں جکڑا ہوا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم اس کی قریب تر عنایتوں اور اپنے حال پر وارد ظاہر بہ ظاہر نعمتوں کا ہردم اقرار کرتے رہیں۔ یہ بھی اظہار شکر کا ایک مناسب قرینہ ہے۔ اس پیم احساس شکر سے وعدہ

پروردگار کے مطابق ہماری حالت کی بہتری اور تو فیقات میں یقینا مزید اضافہ ہو تا رہے گاکیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ تم نے شکر گزاری کی تو میں تہمیں برکت دیتا رہوں گا۔ گویا جن چیزوں کے لئے ہم نے اس کا شکر ادا کیا وہ چیزیں بلاشبہ ہمیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ یعنی شکر نعمت کا صلہ یہ ہے کہ ہماری نعمتوں میں مسلسل ماف ہوتی رہیں گی۔ یعنی شکر نعمت کا صلہ یہ ہے کہ ہماری نعمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتی رہیں گی۔

بعض لوگوں کے خیال میں نماز کی با قاعدہ ادائیگی بھی شکر گزاری کی ایک صورت ہے۔ بے شک نماز مومن کے لئے معراج عمل ہے۔ جو کلمہ گو نماز ہے غافل رہا اس نے یقیناً کفران نعمت کیا لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ نماز بجائے خود ایک فرض ہے اور اس فرض کو دین کی پہچان بتلایا گیا ہے للذا نماز کو 'شکر گزاری کا صله یا صورت شکر قرار نهیں دیا جا سکتا۔ پیه نماز تو روزه ' جج' زکواتا 'اور جہاد جیسے اہم ارکان دین سے ہے جنہیں بجز شرعی عذر کے بسرحال ادا كرنا لازم ہے۔ چنانچہ يہ كهنا ايبا درست نہيں كہ نماز پہچان ہے اس بات كى كه کوئی مسلمان اینے معبود کا کتنا شکر گزار ہے اور آیا وہ نماز پڑھ کر شکر گزاری كرتا ہے۔ شكر في الاصل اپني جگه ايك بالكل الله عمل ہے۔ ميرے ناچيز خيال یں شکر عمل سے زیادہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ کیا ہے۔ کیسے پیدا ہوتی ہے اس کی صورت کیا ہے' یہ سب باتیں نا قابل بیان ہیں۔ ممکن ہے یہ کیفیت مجھی اینے اظہار کے لئے کوئی صورت عمل بھی اختیار کرلے مگر حقیقتاً میہ ایک لطیف ترین روحانی کیف' ایک لذت احساس اور دل و دماغ کی پر کیف روشنی ہے جو دل و دماغ سے نکل کر انسان کے سارے وجود کو سرور و انبساط میں نہلا دیتی ہے۔ میں وہ سرور جاں فزاہے جس کی قوت پرواز سے انسان 'زمین کی پہتیوں سے اٹھ کر آسانوں کی بلندی پر اڑنے لگتا ہے۔

ادائے شکر کے بیان میں ایک جگہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمايا: ثُلَاثُ لَا يُضُرُّ مُعَهُنَّ شَيْئِي : ٱلدُّعَاءُ عِنْدُ ٱلكُرْبِ وَالْإِ شبتغفارُ عِندَ النَّنْبُ والشَّكُرُ عِندَ النَّعْمَةِ "تين چِرُول كَ موت موك کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے چینی کے وقت دعا مگناہ کے بعد توبہ اور نعت کے وقت اللہ کا شکر۔ (اصول کافی: کتاب الایمان وا کلفر 'باب الشکر) اور نعمت کا شکریہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے حرف شکر ادا کیا جائے 'جس کے لئے الْحُمُدلِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِين كمنابى برى سعادت ہے۔ جس نے برى سے برى نعت اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر ہربار خلوص نیت سے الحمد لِلّٰهِ کہا اللّٰويا اس نے اپنے معبود کا شکر ادا کیا۔ حماد بن عثمان جو ابو عبداللہ جناب جعفر صادق سے روایت لینے والا ایک معروف راوی و محدث ہے' بیان کر تا ہے: "ایک مرتبہ حضرت ابو عبداللہ جب مسجد سے باہر آئے تو آپ کا گھوڑا وہاں نہ تھا' آپ نے فرمایا: اگر پروردگار عالم نے میری طرف پھر اسے لوٹایا تو اس (روردگار) کے شکر کا بورا بورا حق ادا کروں گا۔ لَئِنْ رُدَّهَا اللَّهُ عُلَيَّ كَنْ شُكْرُنَ اللَّهُ حُتَّى شُكْرِهِ حماد بن عثان كهنا ب اور جب وه محورًا مل كيا تو امام نے فرمایا الک مدلیلہ میں نے بوچھا اپ نے تو فرمایا تھا اپنے رب کا بورا بورا شكر اداكروں كا۔ فرمایا: كياتونے نہيں سا- ميں نے كما الْحُمُدلِله كويا ا قرار نعمت میں دل کی سچی معرفت کے ساتھ لفظ ووشکر" ادا کرنا ہی حق شکر ادا كرنا ب-" (اصول كافى: بحواله صدر مذكوره)

ایسے واقعات سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہئے جو یہ کہتے ہیں کہ محض اُلکہ دیا ہے۔ اُللہ یا لفظاً اوائے شکر کرنا کامل شکر گزاری نہیں۔ شکر گزاری تو نماز پڑھنا 'روزہ رکھنا 'مج و زکوۃ اور خیرات و صدقات کا ادا کرنا شکر گزاری تو نماز پڑھنا 'روزہ رکھنا 'مج و زکوۃ اور خیرات و صدقات کا ادا کرنا

ہے۔ یہ کہنا کی طور بھی درست نہیں بلکہ یہ کہنا شکر گزاری کے ایک سل اور موثر رائے کو بند کر دینے کے مترادف ہے۔ یقین کرنا چاہئے کہ احساس شکری دراصل اقرار نعمت ہے۔ جولوگ نعمتوں کا قرار کرتے رہتے ہیں گویا ادائے شکر کے سب سے پہلے ذیئے پر قدم رکھتے ہیں۔ نعمتوں کا دل و دماغ میں لانا اور زبان سے ان کا اقرار کرنا ہی شکر کی سب سے اچھی صورت ہے اور جو نماز و روزہ 'ج و زکوہ کی ادائیگی وغیرہ ہے 'وہ تو من جملہ فرائض ہے۔ شکر ایسے فرائض میں شار نمیں ہو تا افتیار و صواب کے زمرے میں آتا ہے۔ مگریہ ایک ایسا افتیاری اور نصویبی عمل ہے جو اپنی قدروقیت کے اعتبار سے کئی دو سرے اعمال کی نسبت بدرجما اولی و اعلی ہے۔

ادائے شکر'احساس شکر اور شکر گزاری کے طور طریق کو کسی خاص كيفيت و حالت سے مخصوص نہيں كيا جا سكتا۔ اس لئے بيہ بھی کچھ لازم نہيں (جس طرح کہ عمل دعا کے لئے لازم نہیں) کہ آپ کسی خاص رخ میں معین انداز و اطوار سے عمل شکر بجالا ئیں۔ اگر لازم ہے توبس بیہ کہ اپنے ذہن سے ان نعمتوں کو محونہ ہوئے دیں کیونکہ ان نعمتوں کا آپ کو ملنا (خواہ کسی بھی سطح کی ہوں) آپ کا استحقاق ذاتی نہ تھا۔ وہ پروردگار آپ پر مہریان ہوا اس نے آپ کو محروم نعمت نه رکھا وگرنه اردگرد نظر دو ژائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے انسان طرح طرح مبتلائے مصیبت ہیں جبکہ آپ محفوظ ہیں اور یہ امتیاز خیر آپ کو کن کن معاملات میں حاصل ہے ان کا شار کرتے رہے اور شکر بجا لائے۔ یہ شکر بجالانا محض احساس کی وہ لہرہے جس پر کسی جنبش لب اور حرف و صوت کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی زبان نہ بھی ملے صرف دل کی زبان اور دماغ کی خاموش قوت کلام سے اقرار نعمت کرتے رہیئے ہیہ بھی عمل

شکر کی اطیف تزین منزل ہوگی۔

بدن سے بول و براز کا بغیر تکلیف خارج ہونا 'عنسل کے کئے ہخت مُحندُ ۔ موسم میں کرم یانی کی سہولت کا حاصل ہونا' اعضائے بدن' ہاتھ' پیر' دل و دماغ کا ثابت و سالم ہونا'ایک مضبوط جھت کے نیچے ایک غیر شکتہ مکان میں ہونا' سردی سے حفاظت کے لئے گرم لباس کا میسر آنا' اینے مکان اور اپنی اولاد کو صحیح حالت میں بانا بہ سب معمولی راحتیں جو ظاہرا طور پر شار کے قابل بھی نهیں ہو تیں'گران کا احساس بھی ا قرار نعمت میں ش**ار** ہو گا۔ ان معمولی اور بظاہر عام راحتوں کے اقرار میں بھی ایسی لذت احساس پیدا ہو سکتی ہے جس سے نفس بشریچھ دریے لئے نور باطن کی ایسی موجوں میں بہنے لگے جس کی ہر ہرلہرمدن کو روح میں تحلیل کر دیتی ہو۔ فی الحقیقت سے شکر کی ایسی کیفیت ہے جو لذت احساس کی انتہا اور روحانی سرور کی بلندی سے پیدا ہوگی۔ میں کیفیت عروج نفس اور قبول شکر کا پتا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی سربلندی ہے جو بستر شب پر کیف آور نبیند لاتی ہے اور اگر کہیں مسافت میں آجائے تو فاصلوں کو آنا فانا سمیٹ لیتی ہے۔ اس اقرار نعمت اور شکر نعمت کا وظیفہ کرتے ہوئے اگر آپ کسی مشکل کامیابی کی طلب میں بھی چل کھڑے ہوں تو وہ منزل دشوار بھی سہل کردیتی ہے۔

جذبات شکر کی سربلندی ہے بھی ہے کہ ہم إدهر کوئی راحت و نعمت کی خبربائیں اور اُدهر فورا ہی سجدہ شکر کے لئے اپنا سربغیر کسی تردد کے زمین پر رکھ دیں۔ اس عالم میں بیہ خیال یکسرمحو ہو جائے کہ بیہ جگہ کون سی ہے اور ماحول کیا ہے۔ عرفاء کے نزدیک خبر مسرت اور سجدہ شکر کے در میان کوئی فصل حائل نہیں چاہئے۔ ان کے ہاں کمال شکر بیہ ہے کہ إدهر خوشی (خبراور نعمت) حاصل ہو

اور اُدھر سجدے کے لئے سرزمین پر جھک جائے۔

اقرار نعمت کے لئے یہ سجدہ گزاری کس قدر اہمیت رکھتی ہے ،
اصول کانی کے باب شکر میں ، عثان بن عیسیٰ بہ روایت متصل ، حضرت ابو عبداللہ جعفرصادق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ختمی مرتبت متفل میں ہے ۔
راہ سفر میں ہے۔ یکایک آپ اونٹ سے اترے اور زمین پر پانچ مرتبہ سراپنا بصورت سجدہ رکھا۔ پھر سوار ہو کرچلے گے تو لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ متفل میں ہے ۔
بسورت سجدہ رکھا۔ پھر سوار ہو کرچلے گے تو لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ متفل میں ہے ۔
مشفل میں ہے ۔
بیلے ایسا بھی نہ کیا۔ آپ متفل میں ہو اس اس اس اس اس میں بیان ہو اس بیان ہو اس بیان ہو ۔
ان بیارتوں پر میں سجدہ شکر بجالایا۔ عثمان بن عیسیٰ کی اس روایت میں ماتا ہے کہ امام جعفر صادق منے فرمایا: بب تم میں سے کوئی اقرار کرے خدا کی نعمت کا تو اپنا مام بی پر رکھے۔ اگر سوار ہو ، اور احساس شکر کی اس آئے تو سواری سے اتر ماتھا مئی پر رکھے۔ اگر سوار ہو ، اور احساس شکر کی اس ترجمکا ہے۔ "
پڑے اور زمین پر سررکھے۔ اگر کسی سبب سے یہ ممکن نہ ہو تو ایسا قرینہ انقیار کرے دو سحدہ شکر کے ماند ہو ، خواہ اپنی جھیلی پر اپنا سرجمکا ہے۔"

بندگی شکر نعت اور سجدہ گزاری کے اس حال میں ایسی ہی ایک روایت امام موسیٰ کاظم کے واقعات سفر میں ملتی ہے: چنانچہ ہشام بن احمر 'محدث بیان کرتا ہے کہ وہ ایک سفر میں جناب موسیٰ کاظم کے ساتھ تھا 'کہ یکا یک آپ نے اپنی پاؤں سواری سے نکالے اور ذھین پر انز کر سجدے میں گر گئے۔ برئی دیر تک اسی حالت میں رہے 'پھر سراٹھایا اور سوار ہو گئے۔ میں نے پوچھا: اس قدر طویل سجدے کا سبب کیا تھا۔ امام نے فرمایا 'مجھے اپنے اوپر اپنے معبود کی قدر طویل سجدے کا سبب کیا تھا۔ امام نے فرمایا 'مجھے اپنے اوپر اپنے معبود کی ایک میرانی یاد آگئی ہے ، نے چاہا کہ اپنے معبود کا شکر بجالاؤں۔ (بحوالہ اصول کانی: باب شکر)

ایسے شکر کی قدروقیمت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ شکر گزار بندوں میں ذات خداوندی پر اعتاد زیادہ کامل ہوتا جاتا ہے ' پھر ایک گھڑی وہ آتی ہے جب عبد اپنے معبود سے ازراہ ناز ' مخاطب ہونے لگتا ہے۔ پھر تنہائی میں اعتاد و یقین کی ایسی ایسی کیفیتوں سے گزر تا ہے جس کا تصور بھی بے نصیب انسان کو شاید ممکن نہ ہو۔ اگر درمیان شب کہیں آ نکھ کھل جائے اور یو نہی معمول کی سانسیں لیتے وقت پروردگار کی یہ دعوت (شکرسے نعمت میں اضافہ کا وعدہ) یاد آ جائے تب ہر ایک سانس پر سچے اطمینان اور بندگی کے جذبات سے معمور ہو کر جائے تب ہر ایک سانس پر سچے اطمینان اور بندگی کے جذبات سے معمور ہو کر باس طرح شکر کرتا ہے کہ اے معبود میرے! شکر ہے تیرا کہ میں تیری دی ہوئی برکت سے یہ سانس لے رہا ہوں۔

کیا میہ بعید ہے کہ آپ اپنے پروردگار کا وعدہ یاد رکھیں اور وہ خودیاد نہ رکھے۔ کیا میہ وعدہ ہم انسانوں کا وعدہ ہے۔ یقین سیجئے ہرسانس کی آمد و شد پر اس شکر کا صلہ کم سے کم میہ ہوگا کہ اگر اس شکر کے صلے میں زندگی مطلوب ہے اللہ وہ قضا و قدرسے مخصوص نہ ہو' تو عرصہ زندگی بردھ جائے گا۔

## ایک صاحب کمال شخص کی واردات زاتی:

ایک صاحب کمال جسے قلب مطمئن بھی عاصل تھا'کہتا ہے:
"میری تمام زندگی اطمینان قلب اور شکر گزاری میں گزری۔ زندگی کا کوئی سفر
کوئی منزل'کوئی شب ایسی نہ تھی کہ میں لذت شکر سے بے نفیب رہا ہوں۔
شکر گزاری سے مجھے ایبالطف آ تا کہ اس کے بیان سے عاجز ہوں۔ پھر بھی یوں
بھی ہو تا کہ میرا کوئی ضروری کام کمیں افک جا تا'نہ ہو تا یا مجھے دو سروں کے

آگے اپی کمی ناکامی پر ندامت اٹھانا پڑتی تو میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کے لیج میں قلب شکتہ اور چشم گریہ کنال کے ساتھ بار بار یہ کہتا اے ظاہر و باطن کو جاننے والے میرے رب! تو دلول کا حال خوب جاننے والا ہے۔ کیا میری شکر گزاری کا بی صلہ ہے جو مجھے میری ناکامی کی صورت میں ملا۔ اے مہوان رب میرے! مجھ میں جذبہ شکر کی تو فیقات کو بڑھا' کہیں ایبانہ ہو کہ میرا کمزور نفس میرے! مجھ میں جذبہ شکر کی تو فیقات کو بڑھا' کہیں ایبانہ ہو کہ میرا کمزور نفس اور میرے ضمیر کی ناپختہ حالت شیطانی وسوسوں سے مغلوب ہو جائے اور تیرے وعدوں پر میرے شکر کو میری تو فیقات میں اضافے کا باعث بنا۔ تو نے جو وعدہ کیا ہے گئی شکر کو میری تو فیقات میں اضافے کا باعث بنا۔ تو نے جو وعدہ کیا ہے گئی شکر کُر کُم لاً زِیْدُ نُکُمُ اس وعدے کے مطابق میرا اصل زر مع منافع کے لوٹا دے کہ بی وقت میری ضرورت کا ہے کہ بی تیرا وعدہ تھا۔ "

وہ صاحب کمال شخص بتلا تا ہے کہ میں بیہ باتیں نازونیاز کی اس قدر لجاجت' پیار' رفت اور اعتاد سے کر تا کہ میرے رکے ہوئے تمام کام چل پڑتے اور میری مرادیں بر آتیں۔

اس باب میں یہاں تک جو پھھ بیان کیا گیا ہے سب شکر کی فضیلتیں اور ادائے شکر کے طور طریق تھے کین یقین کرنا چاہئے کہ شکر کی صرف بی فضیلتیں اور ادائے شکر کے بس بی طور نہیں۔ نفس انسانی کا ایک بے حدو بے حساب عالم ہے جو طرح طرح کی کیفیتوں اور قلب کی مختلف حالتوں سے عبارت ہے۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہ سکتا کہ احساس نعمت اور اقرار کی کیسی کیسی حالتوں سے انسان گزر سکتا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسی جیسی واردات قلب حالتوں سے انسان گزر سکتا ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسی جیسی واردات قلب اس پر گزرتی ہیں وہ اسے اپنی ذات کے حوالے سے دو سروں پر مثالاً صادتی کر اس پر گزرتی ہیں وہ اسے اپنی ذات کے حوالے سے دو سروں پر مثالاً صادتی کر

سكتا ہے۔ للذا اہل اللہ 'صوفياء اور اہل عرفان نے اس ذیل میں جو بچھ كما اور اس ہے۔ للذا اہل اللہ 'صوفیاء اور اہل عرفان نے اس ذیل میں جو بچھ كما اور اس سے جو نتائج اخذ كئے ان كا دوسروں كے لئے بھی مسلمہ طور پر من و عن ایسا ہی ہونالازم نہیں آیا جیسا كہ انہیں بیان كیا گیا۔

ہاں اتنا ضرور ہے کہ شکر گزاری کے لطیف عمل سے انسانی معاشرت میں اصلاح احوال کا راستہ کھلتا ہے۔ خداوند عالم کی شکر گزاری کرنے والا شخص بندوں کا احسان مند ہونا سیھتا ہے کیونکہ جو شخص بندوں کے چھوٹے احسان مند ہونا سیھتا ہے کیونکہ جو شخص بندوں کے چھوٹے احسانات کا وزن نہیں کر سکتا وہ اپنے پروردگار کی بڑی بڑی عنایتوں اور اس کی رحمتوں کا اندازہ کیونکر کرسکے گا۔

ایک مدیث مبارکہ میں بھی بھی بنی بات کھی گئی ہے۔ زیادہ شکر گزار لوگوں میں جو ہے وہی خدا کا شکر گزار سب سے زیادہ ہے۔ اشکر النّاسِ لِلْهِ اَشْکُرُ هُمْ لِلْنَّاسِ

خدا خُونی نیک دلی صبط نفس کی کیزگی بندگی و اطاعت اور صبرو صبط جو نفس بشرکی روحانی سربلندی کی اصل و اساس ہیں کیی زہد و ورع ہے اسی کا من تقویٰ ہے اور یہ کہ شکر نعمت کے بغیر تقولے کی ہرگز شکیل نہیں ہوتی۔ عکمت اسلامی کے رہبر باب مدینة العلم حضرت علی ابن ابی طالب اپنے خطبات میں ایک جگہ فرماتے ہیں: "اے لوگو! امیدوں کو کم کرنا اور نعمتوں پر شکر اوا کرنا زہد و تقویٰ ہے۔ دیکھو اگر دامن امید کو سمیٹنا بھی مشکل ہو جائے تو اتنا تو ضرور کرنا کہ اپنے صبر پر حرام کو غالب نہ آنے دینا۔ نعمتوں کے وقت اس کے ضرور کرنا کہ اپنے صبر پر حرام کو غالب نہ آنے دینا۔ نعمتوں کے وقت اس کے شکر کو بھول نہ جانا۔" ایکھا النگائس اگر کھاؤکہ قصر الکا میل والشکر و بھول نہ جانا۔" ایکھا النگائس اگر کھاؤکہ قصر الکا میل والشکر و بھول نہ جانا۔" ایکھا النگائس اگر کھاؤکہ قصر الکا میل والشکر و بھول نہ جانا۔" ایکھا النگائس اگر کھاؤکہ قائم کی گلیٹ الکورائم صبر کہ وگا

تَنْسَوْا عِنْد النِّعُمِ شُكْرَكُمْ (خطبه نهج البلاغه 24) الماميه كتب خانه، موجي دروازه-لامور)

عادت شکرسے انسان کی فطرت پہ نہ سہی 'اس کے عادات و اعمال پر یقینا اچھااٹر پڑتا ہے۔ حق شناسی ' نرم خوئی ' مروت ' دردمندی ' عاجزی ' بہ آزاری ' ایثاروانصاف جیسے اعلیٰ انسانی اوصاف اس میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ نفس انسانی کی بھی وہ خوبیال ہیں جب کسی بندے میں پیدا ہو جا کیں ' رضائے اللی کو اپنی طرف ملتفت کرتی اور مرضی مولا کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس جت میں جیسا جیسا کمال بندے کو حاصل ہو تا جاتا ہے ویسے ہی ویسے اس کی دعا میں قوت اور طلب میں تاثیر قبول بردھتی جاتی ہے۔

### . تعلیهات

جن امور میں دعانه کرنی چاہئے ادعیہ ماثورہ' استخارہ' تنبیح' تنبیح فاطمہ' مسئلہ بدا جن امور میں دعانہ کرنی چاہئے:

دعا کا تھم صرف انہی باتوں کے بارے میں دیا گیا ہے اور طلب کی راہ بس ایسے ہی امور کے لئے دکھلائی گئی ہے جن کا ہونا ممکن ہے اور جن کا عاصل کرنا انسان کا حق بھی ہے۔ البتہ بھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ ہم کسی معاملہ دعا میں اپنا حق سمجھ رہے ہوں مگر فی الحقیقت وہ ہمارا حق نہ ہو للذا ایسے امور ضابطہ دعا کی خلاف ورزی میں شار نہیں ہوں گے البتہ ان کا قبول نہ ہونا ہی ہمارے استحقاق کی نفی ثابت ہوگا جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ دعا میں صادر ہوا۔ انہوں نے جب سخت طوفان آیا تو اپنے بیٹے کو بچانے اور طوفان سے امان ہوا۔ انہوں نے بیٹ تیرے بوا۔ انہوں کے نہ جب مثل ہے۔ تو مجھ سے اس کی امان کے لئے نہ کمہ اور ایل سے نہیں کیونکہ سے بدعمل ہے۔ تو مجھ سے اس کی امان کے لئے نہ کمہ اور ایسا سوال نہ کر جس کا مجھے علم نہیں۔

فَلا تَسْنُلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِي أَعِظُكُ أَنْ تُكُونَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ تب حفرت نوح عليه السلام نے عرض كيا: اے ميرے رب! ميں تيرى پناه مائلًا ہوں كه تجھ سے ايبا سوال كروں جس كے استحقاق كا مجھے علم نہيں۔ (سورہ هود: ٣٦-٣٧)

یمال میہ جو کما گیا کہ ایسا سوال نہ کر (ایسی دعانہ کر) جس کا تجھے علم نہیں 'اس سے داضح مراد میہ ہے کہ دعا مرف ان امور میں کرنی چاہئے جن کے عاصل ہونے کا امکان نظر آتا ہو 'گویا ان کا حاصل ہونا ممکنات سے ہو ایسانہ ہو کہ ایک شخص یاکتان میں بیٹھے ہوئے دعا کرے کہ وہ انگلتان کا بادشاہ ہو

جائے'یا ایک عورت چاہے کہ وہ مرد بن جائے یا ایک کافر کی موت پر اس کی بخشش و مغفرت کے لئے دعا کی جائے جبکہ اس کا اختیار عمل اور رجوع توحید کی صلاحیت موت نے ختم کر دی ہو۔ یہ سب ایسی دعائیں ہیں جن کے نہ مانگے جانے کی خبراحادیث و قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔

## ماتوره دعائيں:

بعض دعائيں جو قرآن مجيديں ہن انہيں اُدعِيَّةُ الْفَرْ آن كما حايّا ہے اور جو دعاکیں پغیبر اسلام مستفری ایک یا دیگر بزرگوں سے اسل بعد نسل عمد بہ عمد نقل ہوتی ہوئی ہمارے زمانے تک آپینی ہیں' انہیں ماثورہ دعائیں (ادعیہ ما نورہ) کہا گیا ہے۔ یہ سینکڑوں ایسی دعائیں ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی کے پیش آمدہ واقعات سے ہے۔ ہی سبب ہے کہ دعاؤں کے ایسے بہت سے مجموعے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے ہاں بہ کثرت ملتے ہیں جن میں ان دعاؤں کی اہمیت و افادیت بیان کی گئی ہے۔ بالخصوص صوفیہ اور صاحبان ذکر نے ماثورہ دعاؤں کی تاثیر کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے۔ ماثورہ اور مسنونہ دعاؤں کے حوالے سے اس بات یر بھی بحث کی گئی ہے آیا دعا کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں اور کیا دعا کے لئے کلام بھی ضروری ہے۔ کیا دعا کے شروع میں حمد باری تعالی اور خاتمے پر نبی و آل نبی پر درود پڑھنا اور قبلہ رخ اور باوضو ہونا بھی لازم ہے۔ یہ اور اس طرح کے کنی دیگر مباحث ادعیہ ماتورہ کے ذکر میں ملتے ہیں۔

استخاره:

جامع عباسی کے حواشی پر' مرزا محمد شفیع اعلی اللہ مقامہ نے ذات الرقاع' استخارے کے بیان کے بارے میں یوں لکھا ہے:

دعائے استخارہ فعل حرام کے واسطے جائز نہیں۔ کتاب کافی میں ہے جس مخص کو استخارہ مطلوب ہو وہ چھے رقعے اس طرح پر لکھے۔ بیشہ اللّہ السرّ حمٰس الله العور الله العور الدحمٰل کا نام لکھے 'چر چھے رقعوں پر یہ لکھنے کے بعد ان میں سے تین پر افعلہ اور تین پر لا تفعلہ لکھے اور سب کو ملا کر جاء نماز کے کونے کے پنچ رکھ دے۔ بعد اس کے دو رکعت نماز بجا لائے۔ بعد فراغت نماز کے 'سجدے میں جائے اور نیت طلب خیر کی کرے۔ پھر سجدے سے سراٹھا کر'ان رقعوں کو ایک ایک کر نیت طلب خیر کی کرے۔ پھر سجدے سے سراٹھا کر'ان رقعوں کو ایک ایک کر نیت طلب خیر کی کرے۔ پھر سجدے سے سراٹھا کر'ان رقعوں کو ایک ایک کر نیت کی نکالے 'تین رقع نکال لے تو دیکھے کہ کیا لکھا ہے۔ اگر تینوں پر بیکس تھم ہو' تو تھم سمجھ کر عمل کرے بعنی آف عمٰلہ (کام کرو) لکھا ہو تو کام کرے اور اگر آلا گ

اگر دو پر کرنے کا حکم ہو اور ایک پر نہ کرنے کا ہو یا بالعکس ہو تو مناسب سے ہے کہ اب اور رقعے پانچ تک نکالے۔ بعد اس کے ان رقعوں کو دیکھے پس جس حکم کے تین رقعے ہوں اس پر عمل کرے۔ فلاصہ سے کہ جس حکم کے تین رقعے ہوں اس پر عمل کرے۔ فلاصہ بیاب بایہ جس حکم کے زیادہ رقعے ہوں اس پر عمل کرے۔ (جامع عباسی بنج بابی، بماء جس حکم کے زیادہ رقعے ہوں اس پر عمل کرے۔ (جامع عباسی بنج بابی، بماء الدین عاملی باب ۵۔ فصل دوم 'نول کشور لکھنٹو ۱۸۸۸ء ص ۱۲۸)

تسبيع:

#### احسان فاطمه ہے۔

تنبع 'جو آج ہمارے ہاں رائج ہے' ابتدائے اسلام میں اس کی شکل من وعن ایسی نہ تھی۔ پہلے پہل ذکر اللی اور شار تنبیج کے لئے تھجور کی گھلیون اور گرہ دار دھاگوں کو استعال میں لایا جا تا تھا۔ گرہ دار دھاگ یہ تھے کہ ایک بڑے سے ڈورے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گانٹھیں لگا لی جا تیں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جناب فاطمہ بنت البحسین تنبیج و تخمید کے لئے ایسے ہی ڈورے کو استعال کیا کرتی تھیں' لیکن تنبیج و تقدیس اللی کے لئے یہ پچھ ضروری نمیں کہ منکوں اور خاک کے دانوں والی میں رواجی تنبیج ہو۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ پہلے دور کے مسلمان انگلیوں پر بھی شار تنبیج کرتے کہ یوں انگلیاں اور مات کے پوروے (پورے) بھی شامل عبادت ہو جاتے ہیں' اس طرح جو ہمارے انتمال کی گواہی ہمارے اعضاء دیں گے ان گواہوں میں زیادہ سے زیادہ اضافہ اعمال کی گواہی ہمارے اعضاء دیں گے ان گواہوں میں زیادہ سے زیادہ اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔

تنبیج کی موجودہ صورت پر عرفاء اہل سلوک اور علماء نے بحث کرتے ہوئے 'اسے خداوند عالم کے ننانوے ناموں کی نسبت قرار دیا ہے۔ بعض نے کہا ہوئے 'اسے خداوند عالم کے ننانوے ناموں کی نسبت قرار دیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مروجہ تنبیج اس وقت وجود میں آئی جب حضور اکرم مستنظم میں تنبیج اس وقت وجود میں آئی جب حضور اکرم مستنظم آئی ہے۔ فاطمہ تعلیم دی۔ گویا مسلمانوں کے ہاتھ کی بیہ تنبیج بھی احسان فاطمہ ہے۔

# شبيج فاطمه

تبیع جناب فاطمه صلوة الله علیها را بخواند که آن بهترین تعقیبات است وی آنکه منقول است که تبیع آن حضرت را بعد از برنماز خواندن بهتر است از آنکه برروز بزار رکعت بکند- و کیفیت آن این است که اول بی و جهار (۳۳) مرتبه "الکه اگریر" پی و سه (۳۳) مرتبه "الکه کمد لِله" بگوید پی و سه (۳۳) مرتبه "سند از این لا الله کی و سه (۳۳) مرتبه به بعد از این لا الله یک مرتبه بگوید- و سنت است که بعد از این لا الله را دارد وقت خواب خواندن نیز ثواب بسیار دارد و این عبای باب ۲ ص ۱۵ ۲ که طبع نول شو ۱۸۸۸ و ۱۸

بدا ( بروزن سا: بُ دُ اء)

اس لفظ کے معانی لغت میں کئی طرح آتے ہیں:

ا۔ ظاہر ہونا۔

۲۔ کسی نئی رائے کا پیدا ہونا۔

س۔ کسی الیم بات کا خیال میں آنا جو اس سے پہلے نہ آئی ہو۔

س۔ لیکن فقہی اصطلاح میں اس کے معانی ہیں' باری تعالی کا

ابیا تھم اور ارادہ جو اپنے پہلے تھم اور ارادے سے مختلف ہو۔

علم کلام کی رو سے بدا کے معانی ہیں 'پروردگار کے ایسے احکام و افعال کا ظہور میں آنا جو کسی مصلحت کے تحت' اس سے قبل پوشیدہ تھے۔ مگر ان کے ظہور یذیر ہونے کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو تھا۔

اصول کانی میں ہے کہ جناب امیر نے ایک جگہ (بحوالہ کتاب صانی: شرع اصول کانی: از ملا شیرازی: جمبئی ص۱۱۰) مشیت اور ارادہ اللی پر بحث کرتے ہوئے فرمایا: مخلوق کا ارادہ سے کہ دل میں کوئی خیال پیدا ہو اور پھروہ عمل میں ائے 'گر خالق (اللہ تعالی) کا ارادہ صرف فعل کا ظاہر ہونا ہے۔ گویا خداوند عالم نے اپنے بعض افعال و احکام متعین (مبرم) نہیں رکھے ہیں۔ وہ جس وقت اور جیسا چاہے اپنا تھم ظاہر کر سکتا ہے یعنی کچھ امور ایسے ہیں جنہیں اس نے مقدر نہیں کیا ہے یا انہیں مشروط و معلق کردیا ہے۔ اس طرح تقدیر کی ووقتمیں قرار پاتی ہیں : مقدر جو ائل ہے 'دوسری معلق جو مشروط ہے اور جس میں تبدیلی ممکن ہے۔ دعا اور دوا کا تعلق بھی اصول بداء کے تحت 'ایسے ہی امور سے ہو معلق و مشروط ہیں۔

www.kitabmart.in

اگر سب کچھ تقدیر میں اٹل ہو تا تو پھر دعا مانگنے اور تدبیر کرنے کی ضرورت کیا تھی اور اس کے لئے پروردگار اپنی مخلوق کو تھم کیوں دیتا۔
حضرت یونس علیہ السلام کے معاملے کو بھی اسی اصول بداء کے اعتبار ہے دیکھنا ہوگا کیونکہ امر خداوندی کے تحت ہی مچھلی نے انہیں نگلا تھا اور کی اول تھم اللی تھا گر حضرت یونس علیہ السلام نے تنبیج و مناجات 'استغفار و الحاح کے ذریعے اس قید سے نجات حاصل کرلی لاندا یہ واقعہ پہلے تھم سے مختلف ہوا کیونکہ قرآن مجید کا ارشاد ہے :

ہوا کیونکہ قرآن مجید کا ارشاد ہے :

مناف کا کہ میں المسیر جین کے لکیت فی بطیبہ اللی یوم فی بنگرون (مورہ فیکر ایک کی من المسیر جین کے لئے کئی بھی بھیلے تھی اللہ کی کوم فی بنگرون کی المال کی اللہ کا کی بنگرون کی المال کی بنگرون کی المال کی بنگرون کی المال کی بنگرون کی بنگرون کی بھیلے کا اس میں کا اس کی بنگرون کی بن

ترجمہ: "اگر وہ (یونس) تبیع و مناجات نہ کرتا تو قیامت تک مجھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا۔" یمی تقدیرِ معلق ہے اور اس بحث کو متکلمین نے اصول بدا سے تعبیر کیا ہے۔ تصانيف

ڈاکٹراسد اربیب

(تحقیقی مقاله: یی ایج 'وی - پنجاب)

ا۔ اردو میں بچوں کا ادب

(تاریخ و تنقید: رائزز گلزادبی ایوارژ ۸۳)

۲۔ بچوں کا اوب

(بچوں کے ادب کا عہد یہ عہد جائزہ)

س۔ الف سے ی تک

س۔ نے رجمانات: بچوں کے

(بچوں کے نئے ادب کا تجزبیہ)

ادب میں

(میرانیس کے محاس کلام پر تنقیدی نظر)

۵۔ نقدانیس

۲۔ اردو مرشے کی سرگزشت (اردو مرشے کے عمد یہ عمد اسالیب کا جائزہ)

(مصنف کے عالم سفر کی روداد)

دمانہ سفر میں ہے

(تقيدي و تحقيقي مضامين كالمجموعه)

٨- كانول ير زبان

(فکرمذہب کے حوالہ سے)

٩ مسكه تقليد

( ټاریخ فرق کاایک پېلو فرق الشیعه )

١٠ ارشاد الاربيب

(تا ثير طلب اور قبول دعاير مباحث)

اا۔ حرف دعا

زببی موضوعات بر مصنف کی تحقیقی اور منفرد اسلوب کی فکرانگیز کتابیں:

۱- مسکله تقلید
۲- ارشاد الاریب (فرق اشیعه)
۳- حرف دعا

### تصانیف ڈاکٹراسد اریب

(تحقیق مقالہ: پی ایچ وی - پنجاب)
(تاریخ و تقید: را کنرزگلڈ ادبی ایوارڈ ۸۳
(بچوں کے ادب کا عمد بہ عمد جائزہ)
(بچوں کے نئے ادب کا تجزیہ
(میرانیس کے محاس کلام پر تقیدی نظر)
(اردو مرشیے کے عمد بہ عمد اسالیب کا جائزہ)
(مصنف کے عالم سفری روداد)
(تقیدی و تحقیق مضامین کا مجموعہ)
(تکر نہ جب کے حوالہ سے)
(تاریخ فرق کا ایک پہلو فرق الشیعہ)
(تاثیر طلب اور قبول دعا پر مباحث)

۱- اردویس بچوں کا ادب ۲- بچوں کا ادب ۳- الف سے ی تک ۵- نقد انیس ۲- اردو مرشیے کی سرگزشت ۷- زمانه سفریس ہے ۸- کانٹوں پر زبان ۹- مسکلہ تقلید ۱۱- حرف دعا

مذنبی موضوعات پر مصنف کی تخقیقی اور منفرداسلوب کی فکر انگیز کتابیں:

۱- مسئله تقلید
۲- ارشاد الاریب (فرق اشیه)
۳- حرف دعا